

# مولاناوحيدالزمال كسيسرانوي حيات وحدمات

ڈ اکسٹ ومہر جبین اخست شعری مثانیہ بوئے دئی میداتیاد

### (جملة حقوق ترجمه بلياعت واشاعت محفوظ بين)

مولاناوحيرالزمال كيراثوى -حيات دخدسات
MOULAHA WAHEEDUZZAMA KEERAHUI

كتاب كانام

### MOULANA WAHEEDUZZAMA KEERANUI HIS LIFE AND WORK

ڈاکٹ رمہہ جین اخت تر

سنف

قمت

#### DR. MEHJABEEN AHTHER

Associate Professor Department, of Arabic, Osmania University, Hyd. Cell: 9440736311

: 300روپے

زماندا ثاعت

2011-12

كتابت

جلال الدين اكسب وارد وكم بيوز منشر

عَ الْمِينِ الْمُعْمِدِينَ مِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ واللَّهِ ال

طباعت

(ن: 9346338145, 9391110835, 65871440

### ملنے کے پیت

ويمنس كالج كوشي محيدرآباد

ا شعبه عربی

ناميلي حيدرآباد

ہمالیہ بک ڈپو

ميورش كأميلكس،عابدز،حيدرآباد

٣ دارلكتاب :

يراني حويلي ميدرآباد

حدى بك دُيو:

-17

انتباسب

الا

الحساج ميتسيسرالدين بإستاره

کے تام

جن كى يادىك بن كى ب

جن کی سلی سر پرستی نے جھے لیمنا سکھایا۔

اللدب العزست ال كي مغفرت فرمات

أور

جنت الغردوسس عطافر مائے۔

(150)

# -d-Library de

|       | منوانات                                                  | شماره           |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 14    |                                                          | والحف آغاز      |
| 23    | سماجي معاشرتي بتبذي وسيائ ليس معظر                       | ۱- باسبداول     |
| 44    | مولاناه حيد الزمال كى انفرادى زغر في كاجازه              | ۲-باب-دوم       |
| 71    | مولاناوحيدالزمال بحيثيت مدرسس                            | ۳-باب موم       |
| 72    | تدريس وتعسيم كافرق                                       | 170             |
| 73    | عربي مدارسس كي ضوميات                                    | 84)             |
| 78    | السنادى الادنى كاقيام                                    | by.             |
|       | السنادى الادنى<br>مولاناو حيد الزمال كيرانوى بحيثيث عليا | ۴- باب پنجب ارم |
| 113   | كيمب دارالعسلوم كافيام                                   | OO F            |
| 127   | بسيسروني اسف ار                                          | 961             |
| 128   | نت الج الاسف ار                                          |                 |
| 132   | مولاناد حيدالز مال كيرانوي بحيثيت مصنف                   | د-باپنجب        |
| 145   | خصوص يات كت                                              |                 |
| . 157 | القرآءةالواضحة                                           | 5/17            |
| 158   | نفحةالادب                                                | 574             |
| 158   | جواهرالمعارف                                             | 05              |

.

| 159 | سلسلةالدروسالعربية                                     |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 159 | تقسيم الهندو المسلمون في الجمهورية الهندية             |
| 159 | كتبكامهايزه                                            |
| 161 | انسانيت كاپيغيام                                       |
| 164 | اچھاخے اوعدایے کی بیوی                                 |
| 164 | خدا كاانعهام                                           |
| 167 | اسسلامي آداب                                           |
| 170 | سشرى نمساز                                             |
| 173 | مولاناكى خودنوشت                                       |
| 174 | مديث كي ندمات                                          |
| 176 | ٢- بالمستشم مولاناوحيدالزمال كسيسرانوي بحيثيت مدون لغت |
| 183 | ز بان دلغت کی تعریب،است دا دوارتنها م                  |
| 190 | شمالی عربی زبانیں                                      |
| 191 | وسلى عربى زباتيس                                       |
| 191 | جنوني عربي زياني                                       |
| 193 | عربی کے قدیم وابستدائی لغات                            |
| 195 | لغت كى تتيب كابم تكات                                  |
| 196 | رموزوامثارے                                            |
| 197 | القسامول الحبديد                                       |
| 201 | القاموس الاصطلاقي                                      |
|     |                                                        |

| 201 | القامون الوحب به                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 208 | 2-بالنبيت مولانادحيدالزمال كيرانوي كي شخفيت كے دوسرے العباد |
| 209 | مولانا کی سے یای زعر فی                                     |
| 224 | جبرى سسبكدوشي                                               |
| 227 | ویگرخسدمات                                                  |
| 231 | ١-باب بشتر معساصريان                                        |
| 244 | ٩-بابن آخرى زمانه-وفات وتعزيتي پيغامات                      |
| 268 | ١٠- باسب دبيم اختت اميه- شخصيت ايك مائزه                    |

## يبيث لفظ

قدرت کادست فیاض جیسے نوع برنوع پیز، پودول اور کھل بچول کو وجود میں لا تارہتا ہے۔ اوراس کارگاہ میں سلسل بیمل جاری ہے، ای طرح تاریخ میں باصلاحیت افراد اور جبری شخصیتوں کا بھی تعلی ہوئے تاریخ کو وجود شخصیتوں کا بھی تعلی ہوئے تاریخ کا حصہ ہوتی میں اور کچھ خوار کے دوراک کو وجود میں لاتی میں اتی میں، کچھ لوگ بین بنائے داستے پر چلنے کے خوار ہوتے میں اور کچھ لوگ کو ورنگ کو اس میں لاتی میں، کو دراستہ بناتے ہیں، ایسی بی کو وکن تخصیتوں میں استاذ الا ساتذ و حضرت مولاناو صید الزمال کیرانوی تھے۔

وہ ہشت پہلوشخصیت کے مالک تھے۔ وہ کامیاب امتاذ بھی تھے، اعلی در جہ کے متظم بھی ، زبان وادب کے دمزشاس بھی ہتعلیم وزبیت کے فن میں بکائے دوزگار بھی ہم انہوں نے خطیب بھی ، اور ذبان وقلم کی آبرو بھی ، اور کوچہ سیاست سے بھی نا آشانہ سیں تھے، انہوں نے دارالعلوم دیو بند میں اجلاس صدمالہ کے موقع سے تعمیر ونظیم کے باب میں جس حن انتظام کا مظاہرہ کیا وہ دارالعلوم کی تاریخ کا ایک نا قابل فراموش باب ہے، پھر مددگار ہتم کی حیثیت سے جواصطلاحات کیں اور جن کے لئے کو شال دے، وہ بھی ایک مثالی کام ہے، انہوں نے مل بہوں نے مل جمعیت علماء کی بخی بنیاد رکھی ، افسوس کہ اس وقت تک مولانا کی عمر کا آفاب لب بام آچکا تھا، اس بھی جمعیت علماء کی بھی بنیاد رکھی ، افسوس کہ اس وقت تک مولانا کی عمر کا آفاب لب بام آچکا تھا، اس کے وہ اسے اپنی منشاء کے مطابق پر وال نہیں چرحاسکے۔

لیکن ان کاامل ذوق علم دخیق اور تالیت و تدریس کا تھا، انہوں نے 'القاموں الجدید' لکھ کرعر کی وادب کے اساتذ ووفلنبہ کے ہاتھ میں محویا کلیدعلم تھمادی، نہ جانے کتنے ایڈیشن اس کے شائع ہوئے اور دنیا میں کہال کہاں تک علم وزبان کی یہ موغات بھنجی بھر اپنی عمسر کے شائع ہوئے این کا یہ موسر کے اخیر حصہ میں 'القاموں الوحید' (دوجلدی) تالیف فرما کرانہوں نے اردوپر ایماا حمان کیا جس سے عربی زبان کا کوئی طالب علم مبک ہار نہیں ہوسکتا۔

مولانا کاسب سے بڑاامتیا زافراد سازی اور مردم گری کی صلاحیت تھی، وہ جس مٹی کو ہاتھ
لگاتے سونا بن جاتی ،اور جس پتھر پر انگی رکھتے وہ زیبروں کو شرمت دہ کرتا ،مولانا کی سبکہ وہی سے
پہلے کے بچیں سال کے عرصہ میں جو طلبادارالعلوم سے فارغ ہوئے میں اور انہوں نے سلم
تحین اور دعوت و تعسیم کے میدان میں کوئی نمایاں کام کیا ہے تو وہ زیادہ تر آہیں ہی کہ
تر بیت یافتہ اور آپ کے فیض صحبت سے ہمکنا رلوگ میں، وہ ہمہ جہتی تر بیت کرتے تھے تعلیم
تر بیت یافتہ اور آپ کے فیض صحبت سے ہمکنا رلوگ میں، وہ ہمہ جہتی تر بیت کرتے تھے تعلیم
بھی، اخلاقی بھی، زبان کی بھی اور تہذیب و ثقافت کی بھی، انہیں ہونہا رطلبا اور کارکر دفعنلا مے
ایسی مجت تھی جیسے ایک شفین باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، وہ اسپ نٹا گردوں کو ایسنا سب
سے بڑا سرمایہ اور اٹا ڈر سمجھتے تھے، اور میر سے خیال میں بھی کامیاب اور مخلص امتاذ کا سب سے
بڑا وصون ہے۔

ال حقر کوان سے با خابط تھے ذکا شرف حاصل نہیں رہائی کی سے بال کے خرید میں بیٹے نے ،

ان کے طریقہ تربیت کو سمجھنے اور استفادہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے ، طالب سلمی کے افعار ہیں ہے واسطہ دیدار افاز ہی سے مولانا کیرا نوی کا نام ذہن کے افق پر ثابت تھا اور ان کی کتابوں کے واسطہ دیدار کا آرز و مند بھی تھا، آئیں دیکھ کر طبیعت تھے تھی ، چلا دبلا چر پر ابدن ، قد وقامت بلند بھ لاہوا کا آرز و مند بھی تھا، آئیں دیکھ کر طبیعت تھے تھی ، چلا دبلا چر پر ابدن ، قد وقامت بلند بھ لاہوا رنگ اور اس پر چیک کے چند دائے ، بلکی داڑھی ، سفیداور صاف وشفاف کرتا پا جامہ ذیب تن ، بئن ہمیشہ لگے ہوئے ، اور کا لرایک دوسرے سے بیوستہ ، گاہے کئی نمسا اور گاہے دو بلی ٹو پی ، بئن ہمیشہ لگے ہوئے ، اور کا لرایک دوسرے سے بیوستہ ، گاہے کئی میں سلیقہ اور مخاطب کا لحاظ ، ایسے وقار اور سکون سے جاتے گو یا بادئیم کا قافلہ آگے پڑھ در ہاہے ،گفتگو میں سلیقہ اور مخاطب کا لحاظ ، بنا ہوتا تو مسکراتے ،تقریدا ہے کرتے گو یا ذہن سے غینے گل علی رہے ہوں ، ارد و میں خو ب بنا ہوتا تو مسکراتے ،تقریدا ہے کرتے گو یا ذہن سے غینے گل علی رہے ہوں ، ارد و میں خو ب بنا ہوتا تا گو یا الفاظ کیسے اور عربی میں خوب تر ، اور اگر کئی بات پر غصہ آگیا تو تقسر یر کا لطف دو بالا ہوجا تا گو یا الفاظ کے سے اور عربی میں خوب تر ، اور اگر کئی بات پر غصہ آگیا تو تقسر یر کا لطف دو بالا ہوجا تا گو یا الفاظ

کے شہاب ثاقب کی بارش ہور ہی ہو۔

مزاج میں بے حد شفقت مجبت اور رحم دل تھی ،اورای انفعالی کیفیت کی وجہ سے ایک گویدزو در کی بھی تھی ،جس بات کوچی سمجھتے اسے پوری قوت سے کہتے ،پدملامت کاخوف کرتے يه جبرو دباؤ سے گھبراتے ، انہيں مجت سے تو جھا يا جاسكتا تھاليكن و ہ ايسے موم تھے جے قالم وجور کی آگ بھلانہیں سکتی تھی ،اس انفعالی کیفیت کی وجہ سے بہت دنوں ایک گروہ انہیں اسپینے مفاد کیلئے استعمال کرتار ہالیکن وہ اپنی ذات سے تھی تھے،انہوں نے طوف ان میں سے اتھ د ياجب كوئى بهنورآيا تواسيخ آپ كو آگے ركھالىكىن جب كاروان ساحل مراد پر پېنجپ توانېون نے اس نیاس کاروان کوخیر آباد کہا، اور زبان و دل کی رفاقت کو کھی جروح نہیں ہونے دیا۔ مولانا کسیسرانوی پرز جمان دارالعلوم نے بہت ہی اچھانمسسرنکالا،اورواقعی یدایک د متاویزی شمارہ ہے، پھر مولانا کی شخصیت سازی اور تربیت کے پہلوپر ان کے ثا گر درشیداور تلمیذوفااشعارمولانانورعالم للیل امینی نے 'و وکو کن کی بات' کے نام سے متقل کتاب تالیون کی ، جے اٹل علم کے درمیان اور خاص کرمولانا کے تلامذہ میں پڑا قبول حاصل ہوا ایکن اب بھی مولانا کے تذکرہ پرایک ایسی مختاب کی ضرورت باقی تھی جوموانحی تقاضوں کو پورا کرتی ہو۔ الله تعالیٰ جزائے خیر دے میری دینی بہن محتر مدڈ اکٹر مہہ جبین اختر صاحب (پروفیسر شعبہ عربی عثمانیہ یو نیورٹی،حیدرآباد) کوکہ یہ فرض جو ہم لوگوں پر عابد ہوتا تضااس کو انہوں نے ادا كرنے كى كامياب وحشس كى ب، انہول نے اپنى اس كتاب كودس ابواب يس تقيم كيا ہے، پہلے باب میں سماجی ،معاشرتی اور سیاسی پس منظر کا تذکرہ ہے، دوسرے باب میں مولانا كى انفرادى زىر كى يدروشنى دُالى كئى، تيسراباب مولانا كے مدرساند مرتبہ ومقام اور طريقة تدريل پرے، جوان کی زندگی کاسب سے امتیازی پہلوتھا، چوتھے باب میں متنظم کی حیثیت سے آپ کا ذكر ہے، چھٹے باب بيس تدوين لغت كے سلسله بيس آپ كے كارنامول يرروشني وُ الى كئى ہے، اوراس ببلو کانفصیلی تعارف کرایا محیا، ما توال باب شخصیت کے مختلف بہلوؤں اور ذاتی مالات

پر مختمل ہے، آٹھویں باب میں مولانا کے معاصرین کاذکر ہے جس میں مولانا کے بزرگ بھی بیں اور فاص طور پر مولانا کیرانوی کی دارانعلوم سے علیجہ دگی اور اسسس سلسلہ میں معاصرین کے دویہ یہ بات کی گئی ہے اور دموال باب اختنامیہ ہے، جس میں مولانا کی شخصیت کا اجمالی جائزہ اور پوری مختاب کا خلاصہ ہے۔

بحمدانہ کتاب مولانا کسیسوانوی کی کمل مواخ ہے، جس میں ان کی زندگی کے تمام پہلو

آگئے ہیں ، خاتنا طول کلام ہے کہ اکتاب پیدا ہوجائے اور خدایرا ایجاز واختصار ہے کہ قاری کو

تختگی کاشکو و ہو ، زبان سشستہ ، شائستہ اور دوال ہے ، اور تحریر سے اس بات کا بار باراحماس ہوتا

ہے کہ موائح نگار کو صاحب موائح سے بے مدمج ست اور عقیدت کا تعسلی ہے کین اس کے باوجود

کتاب غلوسے فالی ہے اور مدح و تو میت کے ماتھ امانت بمجھ کرقابل ہے تعید ہیلوؤں پر بھی شغید
کی کئی ہے ، اور اس گفتگو ہیں بھی و قار دمتانت کا پورا خیال رکھا محیا ہے۔

میرے لئے اس کتاب پر پیش افظ کھنا ہجائے خود بڑی سعادت ہے، دعب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھول عطافر مائے، اس کتاب کے ذریعہ ایک مر دغسیور کی زندگی کے جو دوئن نقوش ہیں ان سے نئی ل کو روشنی ماصل کرنے کی تو بین ہواور کتاب کی معنفہ جن کے قلم سے کئی کتابیں منظر عام پر آجی میں ہو ہجر سے بہتر اجر مرحمت فر مائے، قلم کے اس مرافر کے باول کچی تھی نے دیا ہیں ، اور ال کی تالیفی زندگی کی صحابی ہوجی کی شام بہت دیر سے آتے۔ پاؤل کچی تھی نے دیا ہیں ، اور ال کی تالیفی زندگی کی صحابی ہوجی کی شام بہت دیر سے آتے۔ وہا مذاب کی تالیفی زندگی کی صحابی ،

خسالد میلات الله دهمسانی (ناعم المعبد العالی اسلامی حیدرآباد، جزل عکریثری، اسلامک فته اکیڈی انڈیا) 2011

# مولاناوحيدالزمال كيرانوي متألفظيها بكيفظر

نام : مولاناوحيدالزمال ابن مولانا تح الزمال

نفسيالي نام: قسسرالزمال

ولادست: کیران- شلع مظفر عربی پی بتاریخ ۲۰ ارفر وری ۱۹۳۰م

تغسلیم : کیران حیدرآباد ، اور دارالعسلوم دیوبند (فرانمت: ۱۹۵۲)

1909 میں بحیثیت امتاذ عربی تقدیم کے لئے دیوبند میں دارالفرقائم کیا۔ 1949ء میں دارالفوم میں بحیثیت امتاذ عربی تقدیدہ ارالعلوم سے ہے ۲ سالہ والبنگی کے دوران مختلف النوع عظیم الثان کارنا ہے انجام دئے جن میں عربی زبان وادب کی ترویج واشاعت، اجلاس صدمالہ میلئے بنائی مختلف کی ٹیول کی مربراہی ، دارالعلوم کی مختلف عمارتوں کی ترمیم ورز ئین اور تعمیری جدیداور اجلاس کے بعد تحریک اصلاح وانقلاب کی کامیاب قب دہ سے مامل تعمیری جدیداوراجلاس کے بعد تحریک اصلاح وانقلاب کی کامیاب قب دست میں مارک عہدے ہوئا کر سے تعمیری بدیداوراجلاس کے بعد تعمیری بنائم کے عہدے کے دورجن کا میاب قائم کیا جس سے تقریبا دورجن کتا بیل شائع ہوئیں۔

صحافتي خدمات

ار د وما هنامه القاسم سه ما يی عربی مجله دعوة الحق، پندره روز ه عربی الداعی اور پندره روز ه

عربیاالکفاح کااِجرا و إدارت. تصنیفات مطبوعه

تقیم بهنداور مسلمان (اردوسے عربی ترجمه) مندا کاانعام،اسلامی آداب،انسانیت کا بیخام، آخرت کاسفرنامه، شرعی نماز،اچها خاوند،اچهی بیوی،القراة الواضحه تین صے مع سشرح، القاموس الجدیدعربی القاموس الاصطلامی عربی اردو،القاموس الجدیدعربی القاموس الجدید عربی اردو،القاموس الاصطلامی الدومربی نفته الادب،مع شرح، جوابرالمعارف،القاموس الوحید (دوجله) مسلمه فی استغیر مطبوعه

القامون الموضوعي بخبة الاحاديث، جواهر المعارف ملد دوم\_

عهدے اور مناصب

رکن عاملہ جمعیۃ علماء جند، شدر کی جمعیۃ علماء جند، صدر مرکزی جمعیۃ علماء جند، رکن عاملہ تنظیم ابنائے قدیم، معتمد دارالمونین، ڈائرکٹر مرکز دعوت اسلام، ممبر کورسٹ عسلی گڑھ مسلم یو نیورٹی۔

بيرونى اسفار

سعودی عرب بخویت ،قطر ، بحرین متحده عرب امارات مسسر ، ری یونین ، انگلیت ژ ، فرانس ،مارشیس ، بنگلادیش \_

وقابت:۱۹۹۵ بریل ۱۹۹۵ء

## حرفيب آغاز

سیرت نگاری اور شخصیت نگاری میس فرق ہے مالانکہ انگریزی میس Biography (بالوگرافی) اور Personal میں کوئی فرق نہسیں ہے اور Biography میں کوئی فرق نہسیں ہے اور Biography میں Personal میں Sketch شامل ہو جاتا ہے میرت نگار کی شخصیت کو اس کے پورے پس منظر کے ساتھ دیکھتا ہے۔ایک انسان میں نجانے کتنے انسان جھیے دہتے ہیں۔ان کے چیر سے بھی جھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آسکتے بین ان کاسماجی چیرہ زیر کی کامعاشی رخ اسکے کمی مدو خال ، ا نکے نقائص ان کے عیوب سب اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مگر ایک زیریں پرت ہوتی ہے جوان تسام کوشوں کو ایک بی لای میں پروتی ہے اور ای سے میرت یاشخصیت بنتی ہے کوئی شخصیت ایک دم سے اچپل کر دبر کے گیند کی طرح سامنے ہیں آجاتی ہے بلکہ و وایک ایما سانچہ ہے جے زمان ومکان کی آگ تیا کر خدو خال دیتی ہے: شخصیت کامطالعه کرتے ہو 🚅 مروضیت کو ذہن شین رکھنا جاہئے ایسا نہیں ہونا جاہئے كة تعسبات تعلقات تاثرات الشخصيت كوال طسسرح سامنے مذلا ميں جيسى و وقعى ملكه بالكل نئى شخصیت وجو دمیں آ جائے یموماً تحق شخصیت پرقکم اٹھاتے ہوئے بیر دیرتی کا جذبرا بھسسرآ تا ہے اوراس میں ایسے صفات بھی تلاش کر لئے ماتے ہیں جواس میں نہیں تھے۔اسس کے نقائص کی پر د و پوشی کی جاتی ہے اور آبی د انست میں ایک خوبیوں کا پیکر تلاش کر کے قساری كمامن بيش كردياجا تاب حالا نكدار شادبارى تعالى ب:

القَدُ عَلَقُ الْإِنْسَانَ فِي آخْسَنِ تَغُويْهِ فَ ثُمَّةَ وَكُونُهُ اَسُفَلَ سُفِلِنُنَ فَ"

القَدُ عَلَمُ الْحِلَى الْمِرْسِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَمُ وَمُعَلَى اللهِ عَلَمُ وَمُعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ وَمُعَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

درامل میرت نگار کامقعد جوتا ہے آئینہ مازی .....و و دوسرول کے کردار کا آئینہ اس طرح بنا تا ہے کہ تاریخ اور تاریخ کے ذریعہ افرادا ک آئینہ میں اپنی شکل ومورت دیکھر سکیل ۔ ایپ حال تومنوار سکیل اورا پیے متقبل کے لیے دائیں جمواد کرکے تعین کرسکیل ۔ لیکن میرت نگار کے لیے یہ ہے بہت شکل کام .....!

اگروہ تصیدہ پڑھتا چلا گیا تواس کے بھائڈ بان پر نقاد کی بچوسا منے آگئی اوراس طرح کی قیاس آگرہ تھیں۔ قیاس آرائی ہونے گئی کہ اس نے ضرور کچھ نہ کچھ مالی فائدہ حاصل کیا ہے بااسے مہدہ یا منصب ملا ہے یا بھراسے مذہبی عصبیت نے اندھا کر دیا ہے۔

تلاہر ہے جس شخصیت پرقام اٹھایا گیا یقینی طور پراس کے کچھ مخسالات بھی رہے ہوں گے، اس قصیدہ نگاری پراان کی تیوریال پڑوھیں گئ اور دوسرارٹ یہ ہے کہ اگراس نے مذاق عام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تی خاطری ککھ دیا تو پھرادھر حرف بی بلند ہوااورادھسر کھنے والے کے لیے داروری کے مرصلے تیارہو گئے کمانیں مبلھا کی کئیں یتر جوڑ ہے گئے۔ بدت تیارہوااور تیر بارانی شروع ہوگئی کیکن وہ جو بچ لکھتے ہیں جوصداقت کے پرسستاریں ال کی تیارہوااور تیر بارانی شروع ہوگئی کیکن وہ جو بچ لکھتے ہیں جوصداقت کے پرسستاریں ال کی

تحریر کے آفناب کو بھی گئن نہیں لگ سکتااور کچھ بھی ہوا نہیں یہ سکون تو رہتا ہی ہے کہ انہوں نے اسپے علم دیقین کی بنیاد پر قلم کی طہارت کو برقر ارد کھتے ہوئے اخفاء تی نہیں کیا۔

اردویس سرت نگاری کے بعض بہت انتھ نمونے بزرگوں کے بہاں ملتے ہیں وہ جو شعراء کے تذکرے لیمے گئے ان بیس کہیں تو ایک سطرے کام چلا لیا محیا ہے مگر جہاں کہیں فلیعت نے جولانی دکھلائی ہو وہال سرت کے مدھم بی ہی نقوش نسسرود ملتے ہیں اس سلا فلیعت نے جولانی دکھلائی ہو دیال سرت کے مدھم بی ہی نقوش نسسرود ملتے ہیں اس سلا ہیں آزاد کا مختلف شعراء کے سلملہ میں بیان سرت نگاری کی ہلکی میں آزاد کا مختلف شعراء کے سلملہ میں بیان سرت نگاری کی ہلکی کی جمعر وضیت کا میں جھلک دکھا تا ہے البتہ حالی نے یاد گار فالب میں یقینا اسکی کوشش کی ہے کہ معروضیت کا دام ن باتھ سے نہ چھوٹے پائے حیات سعدی اور حیات جاوید میں اسس کا امکان دیتھا کہ معروضیت برتی جاتی مولانا شیل نے تا تعمان "اور" المامون "میں ضرور کھیل کہیں معسروضیت معروضیت برتی جاتی الفاروق اور سے کام لیا ہے خصوصاً المامون میں ویرو پرتی سے فلے کی کوشش کی ہے لیکن الفاروق اور سیرت النبی میں ازم ملک زمین فسلک وجود سیرت النبی میں ازم ملک زمین فسلک وجود کی گئی وہ وقد رت کا شاہکارتھی خیر البشر تھی اس کے طفسی میں آدم ملک زمین فسلک وجود میں آئے تھے۔

اب جود وسری سوانی کتابیل کھی کئیں ان میں محاسب مستنفین نے اپنے عہد کی سیاسی شخصیتوں کو گورڈ کر وقلم بنایا فاص طور سے رئیس محد جعفری صاحب نے مولینا محد کلی جو ہر اور محد کلی متاح کی سوانے کا کئی سوائے گئی مولینا مناظر من کی لائی نے جناح کی سوائے گئی مولینا مناظر من کیلائی نے تحریر فرمائی اور بڑی مدتک معروضیت کا خیال دکھا۔

بیروی مدی میں اصل میں یہ ہوا'' کہ جب میں خود اپنی تعریف کرسکتا ہوں تو دوسروں کو اس کاموقع کیوں دول' چتانچہ برنار ڈشاہ کے اس قول کے مطب این خودنو شت سوائح عمریاں بہت تھی گئیں۔اردو میں گاندھی جی اور جوابہ سرلال نہسرو کی سوائح عمسہ ایول کے ترجے'

مولينا ابوالكلام آزاد كاتذكره وغيره سامنے آيا۔

یں نے صفرت مولینا کو جھی ہیں دیکھا تھا۔ ذبان وادب کے شعور نے جب با قاحدہ

آنھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا تو جن شخصیتوں نے متاثر کیاان یس حضرت مولینا وحسید

الزمال کیرانوی کی شخصیت نمایاں نظر آئی۔ طالب علموں پران کا غیر معمولی اثر تدریس سے ان

کی والباندوابتگی عربی زبان وادب سے شیخگی کی مدتک لگا وَاور جیرا کہ عرض کیا کہ حیررآباد سے

انکارشہ سسیٹ نے انکی حیات کے سلملہ یس سے پہلے تو حضرت مولینا نورعالم لمیل امینی

کی متاب 'و و کو و کن کی بات' پڑھی بہت متاثر ہوئی لیکن بعدادب یہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے

کی متاب 'و و کو و کن کی بات' پڑھی بہت متاثر ہوئی لیکن بعدادب یہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے

گر تر جمان دارائع سوم کا'و حید الز مال کیرانوی نمبر' نظر سے گذرا۔ بڑے بڑے اہل تھی نے کی بعد ہ اللہ تھا۔ نے انکی شخصیت کے نبعد ہ اللہ سے نمائی شخصیت کے نبعد ہ اللہ کی سے بھی کہنے کو باست باتی ہے

دراصل كسى تخضيت كامطالعدايك يورے عهداور يورے دوركامطالعد جو تاہے اوراس د ورکی ساری خیت سماجی تمدنی' تہذیبی' خصوصیت اورمعنویت ایک فر د کے ذریعہ سے خو د کو آ شکار کرتی بیل چتانجیرحضرت مولینا وحیدالز مال کیرانوی کی حیات اوران کے کارنامول پرنظر وُ التّے ہوئے پہلے باب میں راقمۃ الحروف نے جہال سہار نپورُ مظفر بگرُ محیرانۂ نانو تذاور دیو بند کی تاریخیت پرروشنی دُ الی ہے ویس پریہ بہلوجی چیش نظر رکھا ہے کہ جس زبان کی مذمت کا بیڑا حضرت مولینا نے اٹھایا تھا ہندومتان میں اس کامنظر نامہ کیا تھا۔اس سلیہ میں پہلے باب میں ۰۰ که او تک میاسی اقتدار کی مرکزیت اور اس عهر تک عربی زبان وادب کا هندو سستان میس ارتقاء پھر پرنش ایسٹ انڈیا تھنی کے آنے کے بعد سے نئے ڈھانچے میں عربی مدارس کامیاس کردارُد لی البی تحریک ۱۸۵۷ء میں علما ملا مجاہداندرویہ فریجی اقتدار سے تصادم اور پھراس کے بعد فرنگی تہذیب کے خلاف مہم! اس سلمے میں ۱۹۴۷ء تک کاپس منظر پیش کیا گیا ہے تا کہ یہ پہلووانح طور پرسامنے آسکے کہ دحیدالز مال ای بیج کاایک دانہ تھے جس کے امام حضرت مولینا محمدقاسم نانوتوی تھے۔ای کے ساتھ اس عہد کے ہندوستان کی شورشوں اوران تاریخی عوامل پر بھی روشنی پڑتی ہے جومل مل کرایک خاص طرح کی فکراور ذہن کی تعمیر کررہے تھے۔

مولینا وحیدالزمال ۱۹۳۰ء یل پیدا ہوئے تھوڑے وقد کے لیے حیدرآباد آئے اور
اس زمانہ میں آئے جوہندوسانی تاریخ کاسب سے شورش انگیز وقت تھا۔ ان کی زیرگی کے
ابتدائی نقوش ای دوسرے باب میں پیش کئے گئے ہیں۔ بیبال و انسانی شخصیت کی مختلف
تصویرول میں نظرآتے ہیں ہیں معادت مند بیٹے کی جیٹیت سے ہیں مجت کرنے والے مجائی
سے دوپ میں کہیں شفیق باپ کی جیٹیت سے ہیں فرض شاس شوہر فرائض اور ذمہ داریول
میں گھرے ہوئے حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے اور ای کے ماتھ اقبال کے نفلوں میں صلقہ
یارال میں ریشم کی طرح زم نظرآتے ہیں۔

تيسر عباب يس الحك طرز تدريس اور جوته ويا نجوس باب يسمتظم اورمصن كي

حیثیت سے ان کی شخصیت کے مختلف جہات کا جائز ہ نیا تھیا ہے جھٹے باب میں انکی لغاست کا تقصیلی مطالعہ پیش کر نیکی کو مشتش کی گئی ہے اور مدون لغات کی دشوار ہوں کا جائز ولیا گیا ہے۔ اسکے بعدان کی شخصیت کے دوسرے Dimensions (ابعاد) کا جائز و لئے ہوتے ان کی سیاسیات سے دلچیسی ان کے معاصرین ۔ان کے اسپے بزرگول سے تعلقات خوردول سے روابط معاصرین کی نظر میں ان کامرتبہ وغیرہ پرسارے بہلوٹیش کئے گئے میں۔ان کی علالت بھی ایک اختلافی موضوع تھی اس لیے اس کے لیے الگ ایک باب مختص کیا گیا ہے۔ اور پھر آخريس ان كي تضيت كے بارے ميں تاثرات بيش كئے كئے بي جے اختاميہ محمنا جائے۔ تحتی بھی ملی کاوش کے لیے براہ راست مانندیں اہم ہوتے بیں۔ براہ راست مانند تک میری دسترس ناممکن تھی۔ایک موال یہ ہوتا ہے کہ مولینا وحید الز مال کے بارے میں ماخذے كيامراد ب؟اس سےمراد ب كدا كريس نے زانو ي مكمذ ط كيا ہوتا؟ان سے درس ليا ہوتا تو ثاید میں رہمتی کہ دورہ مدیث میں ان کا انداز درس کیا تھااورمقب امات تریری سے گذرتے ہوئے دوکس طرح علم بدلیج کے نکات پرروشنی ڈالتے تھے یامعلقات کوکس طرح پڑھاتے تھے یں نے ان سے نہ پڑھاندا ہمیں دیکھا۔اس لیے جو کچھ ہے دو ثانوی ماغذ ہے کے انوی ما خذے استخراج نتائج میں کوئی دشواری متھی جو ہاتیں تواتر اور ملسل کے ساتھ دوسروں کے بانات مسلس من فالمس مر بوط كياب-

حتی الامکان اس کی کوشٹس کی ہے کہ اختلافی ممائل سے دامن کثیرہ رہول اور یہ ایک بات کتاب کے بین السطور میں ہے کہ بڑی معاصر تخصیتوں میں شخصیت کا تصادم ہوتارہ تا ایک بات کتاب کے بین السطور میں ہے کہ بڑی معاصر تخصیت کا تصادم ہوتارہ تا ہے جے جے حکمیت کا تصادم کہتے ہیں۔

اب مة حضرت مولينا قاری طبیب صاحب قذی سره دیب اوریدی مولینا وحیدالز مال اور مذہی وہ لوگ جوممل سے بے خبر تھے اس لیے ان مباحث کو اٹھانے کی ضرورت نبین محوں کی گئی اور نہ بی و ومحا تحد تحیا محیا کہ دارالعلوم میں جوانقلاب آیااس کی تحیاضر ورت تھی یا اس کی تحیا ہمیت تھی دغیر و۔

ہال جہال کو تی میمیوآ محیا ہے تو وہاں طالب علم کا قلم نہیں رک سکا ہے ۔ حضرت مولینا وحیدالز مال صاحب رتنہ اند طید کی شخصیت پر قلم اٹھانے والے اور جھو ہے کہیں بہتر لوگ موجو و ایل ۔ ان پر مضاییان بھی تر جمان وارالعلوم میں شائع ہوئے ۔ بچ پو چھتے تو ما فذ کے اعتبار سے میں سائع ہوئے ۔ بچ پو چھتے تو ما فذ کے اعتبار سے میر سے سائے ۔" وحیدالز مال کسیسوانوی نمبر" - اور ۔" وہ کوہ کن کی بات ' -تھی ۔ جہال ایسے واقعات کا بیان تھا جے جول کا تول موام کے سائے آتا جا ہے تھا وہاں طویل افتہا ساست ملیں گے ۔ نہ جا ہے جو سے بھی سچائی کا مطالبہ تھا کہ واقعات کو بلائم و کاست ان کے حقیقی تناظ سے میں بیش کر دیا جائے ۔

بہت مادے پہلوا سے بھی تھے جہال جرح وتعدیل کی گنجائش ہے کسیسکن سب کھوٹو و کرنے کے بچائے اسے قار تیکن پر چھوڑا ما تا ہے کہ آپ فیصلہ کریں۔

یں نے ایمان داری سے یہ و چاکہ زبان واد بیات کی تعلیم و تدریس بیکوار خلوط پر بھی ہوئی چاہئے اور عربی کو یو نیورسٹیوں میں ای طرح پڑھا یا جانا چاہئے جس طرح مثلاً فرانسیسی یا اور و پڑھائی جاتی ہے۔ مذہب سے زبان کارشۃ جوڑ نایاز بان کو مذہب سے جوڑ ناایک انہام . ہے۔ حداد دوالے بھکت ہی دے جی ۔

بہرمال یہ بات منا آگئی یہ عرض کرتا ہے کہ عمری تخصیتوں کے لیے ان کے سے ایان قدر شان کی یاد گارہوئی جاہئے بلاشہ تر جمان دارالعلوم کا نمبر یامولینا فلیل امینی کی مختاب قابل قدر کا شیو ہو این کی ایم این کی مختاب قابل قدر کا مشیو ہو این کی ایم مولینا کی شخصیت سے ماالق ہے کہ تا ہے جہال عربی زبان وادب کی با قاعدہ مجل تعلیم ہو یہ وجودہ تناظر میں عربی کی اہمیت روز پر متنی بی جاری ہی جادر یقینا آنے والے دوریس پیذیان ہرخطہ کی ضرورت بن جا کی گیا ہے کہ میں ایک عربی کی ایم کی ایک کی تا ہے کہ کا جا ہوا گرضرت مولینا کی یادگار میں ایک عربی کی لئے قائم کیا جا ہے ۔

اس کتاب میں خامیال بھی ہوسکتی ہیں مگر ایک خوبی ضرور ہے کہ جو کچھ تحریر کیا گیاوہ نہ کسی د باؤاور نہ کی لائے کے زیرا ٹر لکھا گیا کوشٹس کی گئی کوشٹم کی طہارت وعصمت باقی رہے آخری بات جے شکوہ نہ بجھتا چاہئے اور نہ گلہ وہ یہ کہ بہت سادے بزرگول کی خدمت میں عریفے کئے انہول نے درخواتے اعتبا نہ بھھا میں ان کی بھی شکر گزار ہول کہ اس سے حوصلہ بڑھا اور میں نہ جو چاہ چھا ہی ہوا۔ اس طرح قلم کسی سے خمرعوب ہوا اور نہ ہی کوئی الزام راگا سے گا کہ میں ان کی بھی شکر گزار ہول کہ آئر از اور ان ان می کھی کوئی الزام راگا سے گا کہ میں ان کی بھی شکر گزار ہوتی ہے مگر میر اعلی خلوص یہ کا ور دیانت بھی سامنے آتی ہے۔ میں ایس والدین اور گھر والوں کی بھی شکر گذار ہول کہ جنہوں اور دیانت بھی سامنے آتی ہے۔ میں ایس والدین اور گھر والوں کی بھی شکر گذار ہول کہ جنہوں سے ہرقد م پر میرا حوصلہ بڑھایا۔

محترم مولانا خالد سیف الله رحمانی صاحب کا میتناشکریداد اکیا جا سے کم ہے۔ انہوں نے اپنی گونا گول مصر وفیات کے باوجوداس کتاب کیلئے وقت نکالا اور ضروری تر میمات کیں۔ الله تعالیٰ انہیں اجر فیر سے فواز سے میں جمیعیہ متاثر دہی جول یہ تعالیٰ انہیں اجر فیر سے فواز سے میں جمیعیہ متاثر دہی جول یہ شاید کی ماقت کے مسلمہ میں ایک بھی تالیف ہے میں نے ایک مالم کے سلمہ میں ایک بھی تالیف ہے میں کے اس امید بدا کہ جراغ جلایا ہے کہ اس ایک بجراغ کی روشنی سے صد بابتراغ جل انفسیس کے اس موقع پر ہے اختیار ایک شعریاد آر ہا ہے اس بدا پی بات کوختم کرتی ہوں ۔ عاجو چھیکے تارول کی آ تکھول سے پاؤل دھر تا ہے جو چھیکے تارول کی آ تکھول سے پاؤل دھر تا ہے

ڈاکسٹ روہہ جین اخست ر اس میٹ پروفیسر، شعبہ عربی عثمانیہ یو نیورٹی، حیدرآباد، انڈیا بابِاول

سماجی معاشرتی 'تہذیبی وسیاسی پس منظر

# سماجئ معاشرتی 'تهذیبی وسیاسی پس منظر

عربی دنیای دامدزبان ہے جس میں زمزم کی بوندول کی ک تکی ادر لطافت بھی ہے اور صحراکے ذرول پر تمتماتے ہوئے سورج کی کرنوں کا جا، وحب ال بھی ۔۔۔۔۔اس زبان کا آہنگ اس کی موہیقی اس کا ہوتا ہے کہ گذرتے ہوئے کا دوال کی موہیقی اس کا ہوتا ہے کہ گذرتے ہوئے کا دوال کی تمنوں کے دیشی پر دول سے حن کی شعامیں نکل رہی ہیں اور کچی یہ احماس ہوتا ہے کہ دول سے حن کی شعامیں نکل رہی ہیں اور کچی یہ احماس ہوتا ہے کہ میدان کارزار ہیں بیجتے ہوئے دوئے وارول کی جھنکارے ہم آہنگ ہیں اور پھر یہ مقدس اور معنوں منز وزبان یہ دوست بھی کہتے ہوئے دوئے ہوئے ہوئے منفون ملا یک آسمان کی بلند اول سے اتر تے ہوئے وار منبر سے جہال الله کی عظمت کا اعلان ہوتا ہے د ہیں اس زبان میں تقدیس ہوتا ہے د ہیں اس

یدزبان ہر دوسری زبان کو گونگا مجھتی ہے۔ اس نے اپنی طہارت اور نجابت برقر ارکھی ہے مگر یہ صرف تجاز ویمن ومصر ایران تک محدود نہیں رہی ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ عرب و ہند کے تعلقات ہزارول برس پرانے بیل اس سلایں وہ تبذیب جو کلدانی تہذیب کہلاتی ہے اور جس کے خدو خال بابل اور نینوا کے کھنڈ رات میں ویکھے جاسکتے ہیں ۔ اور معر کے جو تہذیبی اور تعمیرات میں وکھائی دیتے ہیں وہ اٹھا ٹھرکراس کا اعلان کرتے ہیں کہ دو نسب ل کی موجیس کنا کی لہرول سے ہم کنا تھیں۔

گذشة بندرو موبرس كى تاريخ سے يمعلوم جوجا تاب كدعرب وجند كے تعلقات كميرے

تھے اور سامل مالابار پر اتر نے والے عرب جہاز رال مقامی آبادی کے افراد سے گھل مل گئے تھے اور اسلام کی آمد کے ساتھ ساتھ آٹھو سک صدی عیبوی بی میں سامل سمت در پر اذال کی آواز ول کی توجی پھیلنے لی تھی۔ آواز ول کی توجی پھیلنے لی تھی۔

تیر جویک صدی عیموی ہندونتان کے لیے لیے بہار کا زمانہ تھا۔ایک طرف خود مختار سلم ریاستوں کی بنیاد دیں پڑری تھیں تو دوسری طرف علی واد نی زند ٹی عالم ثباب میں داخل ہور ہی تھی۔ بغداد و بخارا کے ٹوٹے ہوئے متارے ہندونتان کے لی افق پر جانداور سوری بن کرنمودار جورے تھے بقول منہاج السراح:

" بندونتان مركز دائر ه اسلام ومحداد رمر د نواتی شریعت وجود و دین مسدی تیمنه مملت احمدی تجمعة الاسلام بن محیاتها" یا

ہندوشان میں عوم وفون کو تی بخشے میں سلامین ہند کا بڑا اہم کر دارہ ہے ہندوستان کے پہلے مہلم ملطان قطب الدین ایبک نے جب وہ تخت نین ہوا علم وعلماء کا احترام کیا اورشس الدین الممش کو تو علماء ومثائ کی محبت کا بے مدشوق تھا اس کی قدر دانی نے شخ قلب الدین بختیار کا کی قامی حمیدالدین نا کوری شخ جلال الدین تبریزی شخ اتمدر ک نارنوی مولانا مجب الدین ما بی مولانا منہائ السواج مؤرخ جیسے جید علماء مثائ کی کہمٹال میں دی تیس نے بیاث الدین ما جی مولانا منہائ السواج مؤرخ جیسے جید علماء مثائ کی کہمٹال میں دی تیس نے بیاث الدین کا زمانہ بھی اسپ میں منفر داور امتیازی خصوصیا توں کا مامل ہے غیاث الدین تعلق نے ایسے وقت میں علماء ومثائ کی پذیرائی اور سریری کی جس وقت بوری دنیا تے اسلام ایک داخشار واضطراب سے گذر رہی تھی اور علماء کو ایک محفوظ جا سے بناہ کی تلاش تھی ۔ ایسے میں اور علم اوران قب الل صدیتائش ہیں نے بناء کی تلاش تھی ۔ ایسے میں تعلی کی کوشٹ شیل اور علم اوران کی قدیمائی مندیتائش ہیں نے بناء الدین برتی اس دور کے علماء کی تعریف کرتے ہوئے تین :

"بهم در باد نهای سلطان بلین چندی عثماء برآمدکه از نواد را متأذال بود تد" .

لِ طَبِقات تاسری ص ۱۲۶ عبد مغلبه یس عربی ادب کاارتقامه بع تاریخ فیروز شای ۱۲ استحواله عربی وادب عبد مغلبه یس ص:۲۰ و اکتر شبیرا تمد قادرآبادی به

ملتان ہندوستان کے قدیم میں مراکزیں سے ایک اہم مرکز جمعاماتا تھا۔ چھی صدی ہجری میں جب بشاری ملتان بہنچا تواسنے ببال فاری زبان کو کافی مقبول پایا۔ ببال کے مدارس اور علی مراکزیں جب بشاری ملتان بہنچا تواسنے ببال فاری زبان کو کافی مقبول ہوں ہے۔ اور علی مراکزیں کا انتظام بہت ہی مقبول تھا۔ بابافرید گئے شکر نے فقہ کی تقلیم جبیں پر ۱۹۹۳ء میں ماصل کی تھی لیکن حوادث زمانہ نے وہال کی علمی رفقیں ختم کردی تھیں۔ مگر بعد میں بلبن کے بین ماصل کی تھی اور ملتان علما موفضلاء کامرکز بینے شہزاد وجمد کے زمانہ میں ایک بار بھر سے برانی تحفیلی گرم ہوئیس اور ملتان علما موفضلاء کامرکز بن میں ایک زمانہ آیا کہ ببال کے لوگ باہم عربی زبان میں گفتگو کرنے لگے۔

علاق الدین بچی کے زمانہ میں ملمانوں کے ساسی دتمدنی بھی وروحانی ادارے اسپے پورے ووج پر بہونچ ملے تھے۔ ضیا مالدین برنی لکھتے ہیں:

"ال دقت د بلی میں ایسے ایسے ماہر ین علوم دفنون اکھٹا ہو محصے تھے کہ مرقندو بخارا امسرو بغداد دمشق و تبریز اور روم میں ان کا ٹائی ملناشکل تھا۔ یہ معنول میں یہ دور ہندو مثال میں مالا میہ کے لیے عہدز ریل تھا کیونکہ سرز مین ہندو مثال کی فنس اواب اس لا آئی ہوئی تھی کہ دازی وغرالی کے بایہ کے عالم پیدا کر سے '۔ ط

سلطان محد بن تغلق کادور بھی ملی سرگرمیوں کادور تھا او علماء کی صحبت کا بہت شاکن تھا اللہ عموماً اس کے دسترخوان پر دونؤ فقہا موجود رہا کرتے تھے جن سے وہ مسائل فقہ میں بحث کرتار بتا تھا امولانا ضیاء الدین بخشی معین الدین عمر الی اعضیت الدین کا شانی ناصر الدین واعظ تر مذی عبدالعزیز اردیکل شخ ابو بحر خلال جیسی عظیم خصیتیں اس دور کی ملی وفنی چیشیت کو چار ماندگا تی تھیں ۔ قشق تدی سے تعلق الاعشی میں اکھا ہے کہ:

''محمد ن تفلق کے وقت دہلی میں ایک ہزار مدر سے تھے''۔ ملا عہد سکندری کی سعادت و نیک بختی کے لیے اخبار لاخیار کی عمادت ہی کافی سر جسس میں شیخ عبدالحق محدث دہوی لکھتے ہیں کہ:

مل تاریخ فیروز شای ۳۵۲\_۵۳ کوالرع فی زبان وادب عبدمخلید ی سن ۱۲۱ واکتر شیراتمد ع صدرالاعشی قلشقندی ش:۲۲

" از ا کاربرعلما ماز اطرات و اکنات عالم از عرب ونجم درآل زمال تسشیریف آورده در سک دیارتوطن فرمودند" به مل

مذکورہ بالاظی جائزہ اس وقت تک ادھورارہ کا جب تک کہ تو دگار مسلم ریاستوں کے علی تعاون کا مطالعہ یہ کیا جائزہ اس جی جو نچو رہار بنگال کشمیر اور دکن کی ریاستوں میں مالوہ مائڈ و بیجا پورٹ کول کنڈہ واورا حمد آباد گجرات وغسیسرہ بہت مشہور بیل ان میں جو نچوراوج ٹریا پر بہت کے حیاتھا۔ ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے جو نپور کے کمی وقارکو مزید باند کیا۔ دکتی ریاست شمار کی جاتی تھی بیجا پورکا کیا۔ دکتی ریاست شمار کی جاتی تھی بیجا پورکا بادشاہ ایرا ہیم عادل شاہ تو اس قدر باؤ وق تھا کرنٹوش نویسی میں اس کے زمانہ میں اسس کا کوئی حریف وثان نہ تھا جمار کی جاتی ہے اسس کا کوئی حریف وثانی نہ تھا اس کے زمانہ میں اسس کا کوئی حریف وثانی نہ تھا اس کے زمانہ میں اسس کا کوئی حریف وثانی نہ تھا اس کے زمانہ میں اسس کا کوئی حریف وثانی نہ تھا اس کے زمانہ میں اسس کا

"بادشاوتمام فمول كابادشاوتها"مك

مشہور دانشور کیم ملاقتی النہ شیرازی مغسول سے پہلے بجا پوری ریاست سے وابستہ سے اور احمد آباد مجرات تو علم و مکت کا سرچھ تھا مجمود شاہ احمد شاہ فیروز سٹ اور کے مانے یس فی اور علم در ایا بہائے گئے ۔ شیخ العرب والعم شیخ علی استقی اور علامته الحدیث شیخ محمد بن طاہر پٹنی مجرات کی مایہ ناز علی شخصیتیں تھیں ۔ دوسری مسلم ریاستوں یعنی شمیر بنگال اور بہار کے علمی تعاون کے ملسلہ میں قیاس کیا جا سکتا ہے۔

مغلول کے زمانے میں علماء نے ہر طرح کی علی اور فنی خدمات بیش کیں جن کی خدمات بیش کیں جن کی خدمات معلول سے خدمات میں اس بھی مغلبہ دور کی اور فنی اعتبار سے تابال و درخشال ہے ان میں سے کچھ علماء کامختصر اعلمی جائزہ بیش کیا جا تا ہے۔

(۱) شیخ الاسلام عبدالله مسلطان پوری خاعدان مور (شیر شاه موری) و تیموریه کے نز دیک یکمال محترم ہوتی تھی محدوم الملک آپ کالقب ہے۔ شینشاہ ہما یول نے اسپے دور حکمرانی میں

ل اخبارالاخیار من ۲۲۷ مجوالد عربی زبان وادب عبد مغلیدین من ۲۱ و اکثر شبیر احمد سع بها تین السلاطین ۲۷۵ محواله عربی زبان دادب عبد مغلیدین من ۲۲ و اکثر شبیر احمد انہیں شیخ الاسلام کا عہدہ دیا تھا 'شیر ناہ سوری کے زمانے میں یہ مدرالاسلام ہو گئے تھے عہد اکبری میں مخدوم الملک کے لقب سے سر فراز کئے گئے اور سالاندایک لا کھ رو بہتے مثاہر ہمقرر ہوا ان کی تصنیفات کی سخیح تعداد معلوم نہیں مصنف گلزار ابرار کے بیان کے مطابات ملا عبدالله ہوا ان کی تصنیفات کی سخیح تعداد معلوم نہیں مصنف گلزار ابرار کے بیان کے مطابات ملا عبدالله کے قام کی تعداد مولی اور میں اور تعلیفات تو بہت میں لیکن عصمتہ الا نبیا منہ ساج الاصول اور رود کو ژ رسال تفصیل عقل برعلم بہترین سمجھی ماتی میں البحثہ نزھتہ الخواطر جلد چہارم ص ۲۰۷ اور رود کو ژ میں ان کی تصنیفات کی حسب ذیل فہرست مرتب ہوتی ہے۔

- ا- منهاج الدين يأمنهاج الاصول
- ٢ شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم
  - ٣۔ كشف الغب
  - ٣. رسالة في تفصيل العقل على العلم
    - ۵ عصمةالانبياء
    - ٧۔ شرح عقیدة الحافظیه

(۲) اليى بى چندنامور متيول عن سے ايك ممتاز شخصيت صرت شخ عبد القدوسس محكوري كے بوت اور صرت شخ عبد القدوسس محكوري كے شخ عبد النبى كى تھى جو مندو تان كے مايہ ناز علماء يس سے تھے شخ عبد النبى نے چندالي كتابيل تھى بيس جن كے مامنے آج كامسنت بھى علماء يس سے تھے شخ عبد النبى نے چندالي كتابيل كى تعنيفات بيس وظائف النبى صلعه في الادعية عبر الن اور سنسشدر دره جاتا ہے الن كى تعنيفات بيس وظائف النبى صلعه في الادعية الماثورة سن الهاثورة سن الهاثورة من مقال الهودورى على الامام الى حنيفة اور سنن الهدى فى متابعة المصطفى وغير ومشهور بيس ي

(۳) عبد اکبری کا با کمال شاعر ممتاز عالم اور عربی فاری منتکرت زبانوں پر ملکه دی کھنے والا فیضی کی والا فیضی کی والا فیضی کی مندوستان میں عربی اوب کے ارتقامیس ایک اہم مقام رکھتا ہے سواطع الالہام فیضی کی

لکھی ہوئی تفیر ہے اس کی بنیادی عبارت صنعت اہمال میں بعنی بغیر نقطے کے تھی گئی ہے جو فیضی کی عربی انشاء پر دازی کا چیرت انگیزنمونہ ہے پوری تفییر ۷۸۰ سفحے کی ہے بینی نے تقریباً ہر موضوع پر لکھا ہے اور اس کے عربی اشعار اور عربی انشاء پدد ازی عربی ادب کے بے مثال

(٣) حضرت شیخ علاوَ الدین علیمتقی بن حمام الدین کی ولادت باسعادت <u>۸۸۵ م</u>و ہوئی یے علی متقی اسم باسمی تھے بڑے عابدوز اہداور انتہائی متقی شخص تھے انہوں نے اتنی عظیم الثان تصنیفات باد گار چھوڑی ہیں جورہتی دنیا تک زیمہ مادیدر ہیں گی ۔ان میں سے چندمشہور سختابول کے نام درج میں۔

- كنزالعيال
- ترتيب الجامع الصغير
- البرهان فيعلامات مهدى آخر الزمأن
  - جوامع الكلم في البواعظ والحكم
    - الهنهج الاتم في ترتيب الحكم

(۵)عہدا کبری کے مایہ نازمحدث اور نامورانتاد کے نامور ثنا گر دعلا مقحمہ بن ظام سر پئنی جن کافضل و کمال ساری دنیا میں مشہور ہے ۔محدث پٹنی مسرف ایک محوشہ میں زاہد مرتاض اور باخدا صوفی بی نہ تھے بلکہ اقلیم تحریر وتصنیف کے باد ثاہ بھی تھے انہوں نے گرا نقد رتصنیفات كاليك اجها خاصاذ خيره جهورُ اب ران مين مشهور كتابيل يديل-

- مجمع بحأر الإنوار
- تن كرة الموضوعات
- قانون البوضوعات

- كفأية المفرطين
  - ه المغنى اللبيب
  - ٣. في اسماء الرجال
- مقاص جامع الاصول منهاج السالكين وغيرة.

(۲) ۹۰۸ ه مطابات ۱۵۵۱ و کو دیلی پس شخ عبدالحق محدث داوی کی ولادت بونی نام عبدالحق کنیت ابوالجداور شخ اولیا متاریخ پیدائش قرار پائی شخ صوری اور معسنوی خوبیوں سے آراسة ہو کرمیدال عمل پس وار دہوئے عمر عزیز کے چورانو سے سال کا بیشتر حسب تصنیف و تالیف پس گذار دیا شخ محدث نے اپنی تصانیف کی فہرست خود ایک رسالہ پس جس کا نام تالیف قلب الالیف بن کو فہرس النتوالیف ہو دی ہے۔ یہ فہرست جس وقت مرتب کی محقی میں وقت تعنیف و تالیف کا سلسلہ برستور جاری تھا۔ چتا نچھ اسس وقت فہرست کے افتتام پرفر ماتے ہیں:

" مِنوزسلسلة عن دراز است و درنيض الني بارتا بكجار مدوبكجار رساتند"

شیخ کی تصنیفات کی تعداد ۲۰ بی موضوع کالحاظ رکھتے ہوئے اس موقعہ پر صرف کچھ عربی مختابوں کا تذکرہ کیاجا تا ہے جن کے نام حب ذیل بیں:

- ا لمحات التتفيح في شرح مشكوة المصابيح
  - السنة في ايام السنة ماثيت بالسنة
- r. جع الاحاديث الأربعين في ابواب علوم الدين
  - تعليق الحاوى على التفسير البيضاوى
    - ه. درة الفريده في قواعد التجريد وغيره

ائے علاوہ بھی بہت ی تادر کتابیل جن سے شنخ کی جلالت علی کااندازہ کیا جاسکا ہے۔ (2) شیراز ہند جو نیور کو اسپنے جن میں تو توں پر ناز دہے گا۔ان میں سب سے نمایاں ہمتی ملاحمو دجو نیوری کی ہے مولوی حمن علی لکھتے جیں:

"اگر بوجودش سرزین جون پور بمرز بوم شیراز تعافری جست روابود ہے ال

ملاممودایک متح اورمناظر کی حیثیت سے کافی مشہور ٹی شایدای و جدسے ان کو تعیف و تالیت کا موقعہ کم ملا کیکن جو کچو بھی نکھا ہے وہ اس موضوع پرنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔
''اللفراٹ کی فیر سے اللفواٹ ''علم معانی و بیان میں ایک شائدار کتاب ہے ملاممود کو جن کتابول سے حیات جاوید کی اور جو خو دملا کے زور قلم کاسٹ ایک شائدار میں وہ مسس باز قد (اللہ کہ تا البالغة) اور اس پرخود انہیں کی تھی ہوئی شرح شمید ہے شرح شمس باز قد کا انداز ہ اس سے جو سکتا ہے کہ اور اس کتابول کی شرح شمس باز قد کا انداز ہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اور اس کتابول کی شرح سی المقدید کے قلم میں المحت رہے کہ اس کی مشہور قسفیا دیتا ہوں کی شرحیں لکھتے رہے ۔

اس طرح علماء کی بڑی تعداد صنم کدہ ہندیں عرفان ومنونٹ کے چراغ عسر بی زبان کے ذریعہ سے دوش کرتی رہی ظاہر ہے کہ فہرست سازی میں کچھ نام درج کئے گئے۔
اس سلسلہ میں حضرت مولیتا ابوائحن علی عموی دیندید کا مندر جدافتیاں قول فیمسل کی جیثیت رکھتا ہے:

"مندونتانی مسلمانول نے دصرف بید کری زبان کی اجمیت محول کی اوراس کو ہردور یس سینے سے لگائے رکھا بلکداس کی مدمت واشاعت اور توسیح ورقی میں ایسن محضول کردارادا کیا اورانہوں نے تعمید و تالیف کے میدان میں دصرف بیکدانی زبان کی جمعمری اور دقاقت کی بلکہ محمی کان کی رہنمائی اور دہبری کافرض بھی انجام دیا 'اور نہ معمری اور دقاقت کی بلکہ بھی تجمی ان کی رہنمائی اور دہبری کافرض بھی انجام دیا 'اور نہ مرمایہ مرف یہ کہ ان کی جم ذبانی اور ہم نوائی کی جرائے تو ایک عجمی قوم کے لیے مرمایہ

فخرومبابات ب بلکه بھی مجھی مدت واجتباد ہے بھی کام لیا کثاه راه عسام سے بہٹ کرنگ روثیں پیدا کیں اور قسسرادب میں بعض نے نے دریجے اور نے روزن بھی کھو لے مثال کے طور پراس مدت و جرأت کاسبر اایک جندو متانی عالم ای کے سر ہے کہ اس نے ایک متندترین معجم (لغت) کی شرح کابیراانهایااوراس میں زبان کی ایسی اداشاسی اورنکتہ تی کے نمونے پیش کھے کہ اہل زبان نے بھی اس کی زبان دانی اور دقیق۔ اس کا اعترات كياميراا ثاره علامه مجدالدين فيروز آبادي كي شهره آفاق لغت 'القامول المحيط' کی عربی شرح" تاج العروال کی طرف ہے جو تیر صوب سدی کے مشہور ہندوسستانی فانهل علامد میدمرتنی بنگرامی معروف بزبیدی (م و ۱۱ه ) کے قلم سے دس منجم جلدول یں نگل ہے اور یانج ہزار صفحات پر شکل ہے ۔میر ےعلم میں مزمر ون عربی زبان بلکھی دوسرى زبان يس بحى كى عظيم ومنيم الفت كى شرح كى مثال نيس ملتى \_اسى طرح مختلف عوم دفنون کی اصطلاحات پرسب سے زیاد وستنداورمفصل مخاب ایک ہندی عالم کے بی قلم سے" کتاف اصطلاحات الفتول" کے نام سے لکی اور پوری کمی دنیا میں مقبول ہوتی ۔ اس کے مصنعت قاضی محدا علی تھانوی بارھو ہی صدی کے علما میں ہوئے ہیں مسسر تی لغت ومعاجم کے میدان میں اس مدمت کے مامواء مندوستانی علماء نے اور میدانول یں بھی اپنی ذہانت وست ایجاد واختراع سے کام لیا مولانامید عبدالجلیل بلگرای اوران کے نامورنواسے میرغلام کی آزاد بلکرامی نے فن بلاغت و بدلیج اورن عسسروش میں سنے انهافے کئے اور عربی ثاعری میں ہندومتانی موز ونیت طبع اور ہندی و قاری ثاعری کے يوندلاً كر ذبن و ذوق من نئ تحريك اورجمود وتقليد كي ساكن سطح مين نسي اتموج پيدا کیا۔ حمش کرامت حیین تھنوی اورمولانا سیرسیمان اشرف بہاری نے فت۔ اللمان اور المبین کے ذریعہ عربی زبان کے فلیعۃ لغت اور نحو و انتقاق کے بہت سے اسرار کی نقاب کٹائی کی اور اپنی سلامت ذوق اور مدت طبع کے نادر نمونے بیش کئے '\_ مل

حضرت مولینا کے اس اقتباس کی روشنی میں اس عہد کے کی مزاج کاادراک کسیا جاسکتا ہے اور بیانداز و لگایا جاسکتا ہے کہ اٹھارو سی صدی تک بھی نہی سے علما مرحق کی مسائی یامقد مدحضرت مولانا ابوائحن علی ندوی مشمول عربی اوب کی تاریخ ڈاکٹر عبداکلیم جمیدع نی زبان وادب کے ارتقامیس ممداورمعاون ریل۔

لیمن جب میاسی بسیاط پرانتشار کے گھوڑ ہے دوڑ نے لگے اورسٹ اہان شلسسر نج کی آمدورفت شروع ہوگئ تو دھیرے دھیرے نقشہ بدلنے لگا۔اس عہد میں یقینا کچھ علمہاء تھے جنھول نے آندھیوں میں بھی چراغ علم وادب روثن رکھا۔اس سلسلہ میں دبلی کے اس خانوادہ کی خدمات نا قابل فراموش میں جن کا تعلق محدث و ہوی اور شاہ عبدالعزیز سے تھااور تاریخ نے جے ولی اللمی تحریک کے نام سے یاد کیا۔ اس تحریک کے سلسلہ میں ڈاکٹر عابد مین انھتے ہیں: "ال تحريك كا آغاز درامل ۱۹۲۰ مسيم محمنا ماستے ۔ جب سيدا تمد بريلوي اسينے دونول رفیقول مولینا محمد المعیل اورمولینا عبدالحتی کے ساتھ مشرقی ہنداور جنوبی ہند کے دورے پرروانہ ویے جس میں و مسلمانوں کواحکام شریعت کی پابندی کرنے اور غیراسسلامی رموم اور برعتول كؤر ك كرف كي عقين كرتے اور اس فرح جہاد كى دعوست كے ليے ز مین تیار کرتے۔ ۱۹۲۴ء میں جب میدصاحب معداسینے بمراہیوں کے ج کے سفر سے والبس آئے آوانھول نے باضابطہ جہاد کی تحریک شردیج کرنے کے لیے دو بارہ ملک کا دور و کیااس جہاد کارخ سر دست پنجاب کی سکو حکومت کے خلاف تھا۔ جس کے ملمانوں پر قام کرنے اوران کی مذہبی آزادی میں خلل انداز ہونے کی خبر سی میاحب کو پہنچی محیں ۔اس کیے انگریزی حکومت نے ان کی مہم میں کئی تم کی مزاحمت نہسیں کی بلکہ

مل افتباسات از مندوستانی مسلمان آهینه ایام می و اکثر عابد مین ۱۳ تا ۱۸

ایک ایرام کزی نظام تھا جس کے اندر سلمان صالح مذہبی زندگی بسر کرسکیں اور معاشی اور سمائی انساف کا دور دورہ جواوراس کے مانخت موجودہ ہندو مسلم والسیان ریاست اپنے اپنے علاقے بیں پہلے سے زیادہ آزادی اور سلائی کے احماس کے مساتھ حسکومت کرتے ریاں یہ مارے اس خیال کواس خط وکتابت سے تقویت پہنچی ہے جو سیدصاحب نے ریاست میں یہ مارے اس خیال کواس خط وکتابت سے تقویت پہنچی ہے جو سیدصاحب نے ریاست محوالیار کے سر دارول سے کی تھی ۔ راجہ ہندوراؤ کو جومہاراجہ گوالیار کے مدارالہام اور برادر بنتی تھے لکھتے ہیں :

"جس وقت ہندومتان ان غیر ملی دشمنوں سے قالی ہوجائے گا۔۔۔۔ حکومت کے عہدے اور منعب ان لوگول کو ملیں کے جن کو اس کی ظلب ہو گی اور ان ملکی حکام والم ریاست کی شوکت وقوت کی بنیاد متحکم ہوگی ۔ ہم کمزورول کو والیان ریاست اور بڑ بڑے مر دارول سے صرف اس بات کی خواہش ہے کہ جان و دل سے اسلام کی خدمت کریں اور اسپے مندحکومت پر برقرارد بی "۔ مل

مواليارك ايك اورعبده داركونت ين:

"آپ مر داروالا قدر بندوراؤ کے یہ منمون ذہن شیس کردیں کہ ملک ہندو متان کابڑا صد غیر ملکیوں کے قبضے میں جلا محیا ہے اورانھوں نے ہر جگہ تلم وزیادتی پر کسسر باندمی ہے۔۔۔۔۔۔ چونکہ بڑے بڑے المی حکومت ان کامقابلہ کرنے کا خیال ترک کر کے بسیر می گئے ہیں اس لیے چند کھز ورو بے حقیقت اشخاص نے آس کام کابیڑ واٹھ سایا ہے۔ان مر دارون کے لیے مناسب ہی ہے جو مالہا مال سے اپنی مند پر ممکن چلے آرہے ہیں کہ اس وقت ان کھز ورول کی ہر طرح مدد کریں اور اس بات کو اپنی حکومت کے استحکام کامیس مجھیں ''۔ ملا۔

اس انقلا بی تحریک کے ناکام ہونے کے بعد بھی ان علما مجابدین کی مذہبی قوم پروری کاجذبہ ٹھنڈ انہیں ہوا بلکہ دبی ہوئی آگ کی طرح ان کے دلول کے اندرسلگتار ہا۔ ۱۸۵۷ء کی

اِنْقَشِ حیات ملدد وم سنحه ۱۱ (بحوالهٔ معلمانول کے تنزل سے دنیا کو کیا نقسان پینچا 'مسنحه ۲۷۱-۲۷۱) ۲ مجمور تلمی خلوط ۱۴ آیش حیات منحه ۱۵

شورش میں بھی جوانگریزی حسکومت کےخلاف ہندومتانی فوج نے پرپائی شاہ عبدالعزیز کے شاگردول اور بیروک نے سرگرمی سے حصد لیاجن میں ماتی امداد الله صاحب مہاجر مکی مولینا محدقاسم نانوتوی اور مولینار شیدا تمد گنگوهی خاص طور پرممتاز تھے۔

۱۸۵۷ء میں جب انگریزی حکومت اس فوجی شورش کو دباچکی تھی اور سادے ملک میں قہر مانی حکومت کا دور دورہ تھا۔ ان علماء نے بیٹھ کر ملک کی صورت مال کا جائزہ لیا اوریہ فیسلہ کی اکرانھیں اپنے مثن کا کام میدان جنگ سے مند درس کی طرف منتقل کر دیت جا جیے ۔ ایک گروہ حاجی امداد اللہ می کے ساتھ ہجرت کر کے ملے چلا میا اور دوسرے نے جس کے سرگروہ مولانا قاسم نا نوتوی تھے ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے مدرسہ کہ کی جگہ جو خدد کے ہنگا ہے مولانا قاسم نا نوتوی تھے ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے مدرسہ کہ کی جگہ جو خدد کے ہنگا ہے میں بند ہو محیا تھا۔ ۱۹۶۲ء میں دیو بند شلع سہاران پوریس دینی تعلیم کا ایک مدرسہ قائم کے سااور اسے اسے مذہبی اور میا کہ خیالات کی تعلیم و تنقین کا ذریعہ بنایا۔

"ال طرح دارالعسلوم دیوبندجی نے شاہ ولی اللہ صاحب کے میاسی اثقاب کے خیل اور ایک مدتک ان کے مذبی اصلاح کے تصورے فیغان عاصل محیا تھی۔ انگریزی در ایک مدتک ان کے مذبی اصلاح کے تصورے فیغان عاصل محیا تھی۔ انگریزی حکومت اور جو ام کے دل جی بی خالفت کا جو سلمان علم اور جوام کے دل جی بی بی موفی تھی ایک معنبوط کر ھین محیا اور ای نمو نے کے متعدد مداری آس یاس کے اضلاع بین قائم ہو محین یا

ان علماء نے صرف جہاد قلم ہی کو نہیں اپنایا تھا بلکہ شمٹیر کو بھی دیلہ قرار دیا تھا۔علماء کے اس گروہ میں سب سے درختال نام حضرت مولینا محمد قاسم نانو توی بین خدید کا ہے۔ ڈاکٹر عابد میں .

اکھتے ہیں:

"د یوبند کے بانی مولینا محمد قاسم اورسر میدا حمد فال بانی مدرسة العلوم سلی گڑھ ایک ہی انتاد کے ثا گرد تھے لیکن ان دونول قائدین کی میرت ولبیعت میں بعب دالمشرفسین

تھا۔ سرمید ملمانول کے طبقدام او اشرات کی بہترین روایات کے وارسٹ تھے ۔ تو مولانا محدقاسم لبقة علماء وزبادكي بهترين صفات كے حامل تھے۔ايك كى وجيها و بنگ قت آری شخصیت کی شبیر آپ دیکھ میلے ہیں ۔اب دوسر \_\_ کی بے نمود خاموش مگر مجری اور پُرتا ثیر شخصیت کی تصویر بھی دیکھئے مولینامحد قاسم نا نوتوی غریب باسپ کے ینے تھے اور انھوں نے طالب علی کا زمانہ انتہائی عسرت اور شدید تنہائی کی مالت میں ا کر اراورو فضل و کمال ماصل کرنے کے بعب دیمی جس پران کے ہم بین رشک اوران کے امتاد ناز کرتے تھے مجمی دولت دنیا کی طرف آ نکھا ٹھا کربھی مندد یکھااورعلم کی دولت كوجس سے دومالا مال تھے ساد كى اورائكرارى كے يددول ميں جھيائے سے فوجوائى کے زمانے سے بہت ملیل معاد ضے پر چھار خانے میں کتابوں کی صحیح کے کام کوکسب معاش کاذر بعد بنایااور آخرتک اس کو نبھاتے رہے شادی تھاتے بیتے خساندان میں ہونے کی و جدسے رزق میں کٹائش ہوئی مگر سخت اوت ومہمان نوازی کاید عالم رہا کہ جمی فراغت کی زیر کی نصیب نه ہوسکی ۔ ۱۸۵۷ء کی شورش میں مولینا کے حب وطن اور جوش ا یمانی نے اکیس مجبور کیا کہ انگریز ول کے خلاف لڑائی میں حصہ لیس ۔ چنانجے ماجی امداد النُدما مب كي قيادت مِن تفايه بهون مِن جوآز ادمقامي حكومت بني اس كے سيرسالار مولینا مقرر ہوئے۔اس چھوٹی سی فرج نے قصبہ ٹاملی پرحمسلہ کرکے انگریزی فوج کو شخست دی اوراس پر قبضہ کرلیام گراس کے بعد بی دیلی پرانگریز ول کے قبضے کی خبر ملی ادرانداز ه بوحيا كالزاني كايانسه بلث حيا" . ط

چنانچدانگریزوں کے انتقام سے نکنے کے لیے پہلے ماتی امداد اللہ صاحب اور پھسر مولانا محد قاسم صاحب بن کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوگئے تھے۔ چھپتے چھپاتے کرا چی پہنچ کر جی کوروانہ ہو گئے اور جب ملکہ وکٹورید کی طرف سے ۱۸۵۷ء کے ہنگاھے میں شرکت کرنے والوں کے ایوعام معافی کا اعلان ہوگیا تو واپس آ کرمطبع میں کتابوں کی تصحیح کا کام جو د کی میں کرتے تھے میر ٹھ کے ایک چھاریا خانے میں کرنے لگے۔

چند مال بعد جب مدرسه دیوبند قائم جواتو مولینامحد قاسم صاحب نے اس کی رہنمائی کی

النقش حيات منحه ٣٣ يه ٣٣ بحواله بندومتاني مسلمان آيينها يام من منحه ٢٩

ذمہ داری لی اور جب دیو بندآئے تو او پنے درجوں کے طلبہ کو درک بھی دیسے تھے کیکن اٹھوں نے اس خدمت کامعاد ضد قبول نہیں کیا بلکھا ہینے ذاتی مصادف کے لیے دس روسیعے ماہوار کی رقم کو جوچھا ہے خانے سے کتابوں کی تصحیح کے موض ملتی تھی کافی مجھایا

ایک توینگی ترشی کی زندگی اور شدید جفائشی اور عبادت و ریاضت جس کی مولینا کو پیجن سے عادت ربی نتیج بدیر ہوا کہ شن ..... کے شروع ہوتے بی صحت فراب رہنے لگی اور آخسر تیسر سے سفر بی کی صعوبتوں نے ہالکل تو رُدیا۔ ۱۸۸۰ء میں صرف (۴۸) ار تالیس کی عمر میں دنیا سے وطلت کر مجھے سرمید نے جو مذہبی تہذیبی میاسی خیالات میں مولینا سے مجر سے اختلافات رکھتے تھے ایک تعزیتی نوٹ ان کی وفات پر کھا آس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں مولینا کی ذاتی صفات کی کتنی قدرتی ۔

"الوگون کو خیال تھا کہ بعب بہ بتاب مولوی محدا کی کے کئی شخص ان کے شل ان تسام صفات میں پیدا ہونے والا نہیں ہے مگر مولوی محد قاسم مرحوم نے اپنی کمال سے کی اور دین داری اور تقوی اور ورع اور مسکینی سے قابت کردیا کہ ای دلی کی تعلیم و تربیت کی برولت مولوی محدا کی ہے۔ اس ان کا پایدا سی برولت مولوی محدا کی مثل اور تحقی کو بھی شدانے ہیں داکیا ہے۔ اس کا پایدا سی زمانے میں شاد عبد العزیز صاحب سے کچوکم ہوالا اور تمام با تول میں ان سے بڑھ کر تھا مات کی میں شاد عبد العزیز صاحب سے کچوکم ہوالا اور تمام با تول میں ان سے بڑھ کر تھا مات کی میں شاد عبد العزیز صاحب سے کچوکم ہوالا اور تمام با تول میں ان سے بڑھ کر تھا مات کی میں شاد عبد العزیز صاحب سے کچوکم ہوالا اور تمام با تول میں ان سے بڑھ کر تھا مات کی در مقد تھا تھا ور شاق سے سے در تھا تھا تھا ہوں کا فسرض ہے کہ ایس کو کر مشتری کر بی کہ دو مدر مر تم بیش تھا تم اور مشتل دے " سے انگوں کا فسرض ہے کہ ایس کو کر مشتری کر بی کہ دو مدر مر تم بیش تھا تم اور مشتل دے " سے

سربیدنی ای تحریر کو ای تناظرین دیکه نا جائے کہ حضرت مولینا محد قام کے زاویہ نظر سے سربید کو اختلات تھی اسٹا فرین ای اختلات کے باوست بحر پورانداز میں خراج عقیدت پیش کیا جے ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بداعتبار عمر مولینا سربیدسے کافی چھوٹے تھے۔ اسپنے سے خورد کو اس

اِنْقَسُ حَياتُ سَغَى ٣٣ يـ ٣٣ بحوالَ بهندومتانی معلمان آئينه ايام مين منحه ٢٩ ع انشي نيوث گز ث ٢٧ مراير عل ١٨٨٠ و تحواله بهندومتانی معلمان آئينه ايام مين ع بهندومتانی معلمان آئينه ايام مين ٣٨ يـ ٢٠ ميدها بريمان طرح خراج عقیدت پیش کرناسرمید کے جرأت کردارکامظهرتھا۔

مولینامحدقاسم بین در کے بیش نظر جہاد کاوہ تعورتھا جہال تلوار سے زیادہ قام کی کاٹ ہوتی ہے تواری جی تھی اس کے اب انھول نے قام کے ذریعہ اِک الیمن کی تربیت کا ہیں۔ ٹرا کھا یا جو ایک الیمن کی تربیت کا ہیں۔ ٹرا یا جو ایک طرف تو اسلامی افتدار کی پاسدارتھی تو دوسری طرف جس کا یہ رائخ عقیدہ تھا کہ ملکی سطح ملایا جو ایک طرف تو اسلامی افتدار کی پاسدارتھی تو دوسری طرف جس کا یہ رائخ عقیدہ تھا کہ ملکی سطے کہ ابنائے وطن کے اشتر اک کے ساتھ انگریزی حکومت اور انگریز ول کی تہذیبی بیاف ارسیں۔ و ونول کو شکست دینا ہے۔

جس كارخير كانقطة أغاز ماجي امدد التدمهاجر كي يخضط بالارحضرت مولينا محدقاتهم نانوتوي برزود يستقيم اورجس کے پس منظر میں ولی اللہ تحریک تھی وہ کام آگے بڑھتار ہا۔اور بیبویں صدی کے آغاز میں اس کاروال کے قائد شیخ الوند حضرت مولینامحمود الحق 'دیو بندی تھے۔درامل ہست دومتانی سیاست میں نئی تبدیلیاں ہور ہی تھیں ان کا تقاضہ بھی یہ تھا کہ حضرت مولینا برطانوی سامراج کے خلاف ترکب**موالات کافتوی ویں راس لیے کہ بین الاقوامی سلے پر بیلی جنگ عظیم میں ترکول کی** شكست خلافت كاخاتمه عالم إسلام ميس وفلنيت كى بنياد پرقوميت كاتصور أورعرب نيشنلزم كاايك لما قتور تحریک کی شکل میں ابھرنا..... یہ و وسیاسی عوامل تھے جن کے اڑات ہندومتانی سیاست پر بھی پڑے تھے اور ہندوستان میں مو کھلے کی اعتدال پرند تحریک کی میکداب تلک کی پڑجوش اورتصادم کی سیاست پروان چردھ رہی تھی۔ گاندھی جی ہندومتان کے سیاسی اُفق پراس زمانے میں اُبھررے تھے چتانجے نومبر ۱۹۱۹ء میں خلافت تحریک کے ساتھ جمعیۃ العلماء ہند کا قیام بھی عمل بين آيااور حالات زمانه كے پيش نظريه فيصله کيا محيا کم کتحت تعسادم يا ملح انقلاب کی گنجائش نہیں ہے اور عدم تشد د کی بنیا دیرتر کے موالات اور عدم تعساون کی مکمت عملی ایسنائی حسانی چاہتے۔اور بھی راستہ اپنایا بھی محیا۔

ایک طرف توامیران مالٹا کے کردار کی روشنی تھی دوسری طرف ۱۹۲۰ء میں شیخ الاسلام حضرت مولئنا حمین احمد مدنی نے واضح الفاظ میں برطانوی حکومت کی اطاعت ٔاعسانت اور

ملازمت کوحرام قرار دے دیا۔

تاریخ کی بیستم ظریفی کس قدرالمناک ہے کہ دورِ حاضر میں علماء کی تحب الولنی پر موالیہ نشان لگا یا جا تا ہے اور مدارس کو مشتبہ محما جا تا ہے حالا نکہ ان کے اسلان نے کئی پر واہد کئے بخیراً زادی ولن کی خاطر سختیاں جھیلی تنگیفیں پر داشت کیں مگر ان کے پائے ثبات میں لغرش منہوئی۔ میروئی۔

اس عہد کے علماء کرام میں حضرت مولینا کفایت اللہ مفتی اعظم مولینا احمد سعید و ہوئ مولینا فخرالدین مراد آبادی مولینا ابوالمحاس مجاد بہاری مولانا عبدالباری فریجی محل مولانا شاءاللہ امرتسری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔

حضرت مولینا وعیدالندمندهی رحمی رومال کی تخریک ادرعلمائے حق کایہ کر دار حسس کا تذكره كيامحيايه سب و وعوامل تھے جوملك كى سياى فنعاء ميں مسلمانوں كو آگے بڑھاد ہے تھے ای کی روشنی بیس پر کہا جاسکتا ہے کہ امام البند مولانا ابوالکلام آزاد کی ۱۹۲۳ء میں کا نگریس کی مدارت ندا تفاقیدامرهی ادرنه بی مهاتما گاندهی کی طرف سے کوئی انعام تمسار بلکه مولانا آزاد چار ہو (۲۰۰) سے زیادہ جیدعلماء کی نمائند فی کررہے تھے یہ وہ علماء تھے جو دینی اور شرعی مرائل ی میں نہیں بلکہ تہذیبی اور معاشرتی رخ سے بھی مسلمانوں کی رہنمائی کافریضہ انجام د \_\_\_ رہے تھے۔ جہال تک دوسر ہے ملمان زعماء کالعلق ہے یہ بھی ایسے سیاسی طرزِ سسکر کی بنیاد پر كانگريس سےاشراک کے قائل تھے بلکہاشراک کررہے تھےان لوگوں میں ڈاکٹرمخاراحمد انصاري حكيم الجمل غال دُ اكثر مييف الدين كجلؤ رقيع احمد قد وائي ' ما فذمحمدا براميم ُ خاني عبدالغفار خان خان عبدالعمدخان مولانا شوکت علی مولانا محدجو ہر علی مرحوم وغیر ، کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ حضرات صرف میای نصب العین رکھتے تھے مگر علماء کامقصد صرف میای یہ تھے ابلکہ ان کے بيش نظرتهذيب بھی تھی اور مذہبی اقدار کے تھفلا کے ساتھ اسلام کی دیر بینہ عظمت کی بازیافت بھی تھی اوراحیائے دین کاتصور بھی تھا۔اس پس منظر میں یہ بینو ذہن ٹین رکھنا جا ہے کہ انگریز ول

تاریخی واقعات کاذکرکرتے ہوئے ملک میں فرقہ وارا یہ خطوط پر جوظیحہ دکی لیسند
رجحانات پیدا ہوئے اُس کی طرف اثارہ یہ کرنا تاریخی بددیا نتی ہوگی۔ ۱۹۳۵ء میں گورنمنٹ
آف انڈیاا یکٹ کے نفاذ کے بعد ۲۳ء میں قومی وزارتوں کی تشکیل صوبوں میں ممل میں
آئی۔اے ابنائے وطن کی ہے اعتبائی کہتے یا مسلمانوں کے سلمی انہیں نظراعاز کرنے کی
پالیسی بہرمال ای زمانے سے قومی تحریکات سے کچھ مسلمان الگ ہوئے گئے ۱۹۲۵ء میں
بالیسی بہرمال ای زمانے نے ہندومتان کی تقیم کا تصور پیش کیا تھا۔

لالہ لاجیت دائے نے ہندومتان کی تقیم کا تصور پیش کیا تھا۔

ے ۱۹۳۰ء میں ہندومہا سبھا کے اجلاس کے صدارتی خطبہ میں ساور کرنے کہا تھا: "آج ہندونتان کو ایک ومدانی اور ہم آہنگ قوم نہیں مجما ماسکتا ہے بلکہ درامل بہاں دوقویس بیں ہندداورمسلمان کیا

پر ۱۹۳۹ء میں کلکت کے اجلاس میں انہوں نے کہا:

''یون بی ہمارامقابلہ می غیر ہندو جماعت سے کیا جائے چاہے وہ انگریز ہوں یا جاپانی یا چاہے ہندومتانی مسلمان بی کیوں نے جول ہم ان سے ممتاز نظرآتے بیل' یے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں سیاسی دنیا میں بڑی اہمیت کھتی ہیں مسلمی انوں کاوہ

لے تحریک آزادی مندرڈ اکٹر نارا چند جلد چیارم ص ۱۱۰ سے اس رام کویال Indian Muslim ص ۲۲۴

طبقة جس نے مذہبی بنیادوں پر انگریزوں سے اوسے کا فیملد کیا تھا اُن کی مخسب شوں کو جمٹکالگا۔اور دومری طرف مسلم لیگ کی میاسی طاقت پڑھتی گئی مسبزید سستم یہ ہوا کہ ۱۹۴۲ء میں مسلم اکابرین کو بھی قیدو بند کے شدا ترجیلنے پڑے ۔اور ۱۹۴۷ء میں جب کیبنٹ مثن آیااور اس كے مامنے ٥٥ مكانتابات كے نتائج آئے ومثن نے أس كى بنياد يرملم نسيك كى نمائنده حیثیت سلیم کرلی ـ مالانکهان انتخابات میں حق رائے دیمی بہت محدود تھااور یعینی طور پر يدننائج بورے مسلم سماج كى نمائند كى نہيں كرتے تھے مولاناحيين احمد مدنى سيمحد مسال د یو بندی <mark>ٔ مولانا نورالدین بهاری ٔ مولانا حفظ الرحمال سبواروی اوراس طرح بهت سے علما م</mark>سلم سماج كے سامنے اپنا نقطة نظر مزد كر سكے اور مذبى مسلم سماج كى مكل نما تند كى ہوسكى ينمنا يدع ض كرفي من وقى حرج نيس كه يو يي من مالانكري رائة وي عدو دفقا محربار وشيس كانتريس في مدد عدامل كي مدد عدامل كي مين اورجن مشمة ل يركا الريس كوشكست موني تعي وہال بہت بی تم دواول کے تاسب سے شکست ہوئی تھی۔

مگر فرنگی سیاست اور مبندومتان کے نیڈرول کی کمر ورمی اورا قندار پانے کی **جار ب**ازی کے نتیجہ میں ہندو متان بٹ تمیا۔

یہ بات یادگارے کمیرٹریس کا نگریس کے اجلاس میں جب سارے لیڈرتقیم کے حق میں ہو مکے تھے۔مولانا حفظ الرحمان میوہاروی منادید نے پورے زور وقوت کے ساتھ تقسیم مند كى مخالفت كى تھى تارىخ كى محتابيں اس حقيقت كاا خفا كرتى بيں ليكن كا نگريس يار نى كى كاروائى میں مولانا کی تقریر دیکھی ماسکتی ہے بہر مال اس فرح کی باتیں تو پس منظر میں <sup>جیسی</sup> کئی مسلمان علماء کرام نے اتحاد وا تفاق کا جو بن دیا تھا۔ ۱۹۲۷ء میں اس پرمجہری منرب کئی تھی کیکن یہ بھی ایک اٹل سیانی ہے کہ علمائے دیو بند نے اسپے کردار کی استفامت اور بلندی کا ثیوست دیا۔ بيتك حنسسرت مولانا شبيرا تمدعثما في متعديد ياكتان كيّان اليّان من ياكتان تحريك كاما تذبحي دیا اُسکے ساتھ اُسکے کچھٹا گرد بھی گئے لیکن اکثریت ہندومتان میں ہی رہی حضرت مولانا قاری

محد طیب بمناطعیت مساحب تشریف لے گئے تھے مگر شیخ الاسلام مولانا مدنی برناطعید کی دعوت اور ال کے مشوروں کی روشنی میں واپس جلے آئے۔

تقیم ہند کے مضمرات ہماری سیاسی تاریخ کاالمناک باب بیں جنتی باراُن کا تذکرہ ہوتا ہے شدید ذہنی اذبیت ہوتی ہے اوراس اذبیت کا ایک تکلیت دو پہلویہ بھی ہے کہ وہ مسلمان جو اسيئ علماء كے شيدائی تھے اور اُن كے احكامات كی عميل كوابنی سعادت سمجھتے تھے اُن مسلمان عوام كوفاست مريقول عظماء سے بركشة كرديا محيا۔

حضرت مولا نامدنی محضرت مولانا آزاد کے ساتھ کچھلوگوں نے انتہائی تحقیر آمیز اور شغر انكيزرو بداختيار كياتحابه

یه ان حضرات کا ظرف تفااوران کی دینی علمی حب لالت تھی کدانہوں نے ہسسرموقع پر مسلمانول کےمعاشی سماجی و تہذیبی اور دینی امور سے اغماض نہیں بھیالیھٹو کانفرس میں مولانا آزاد کے مشورے سے دارالعلوم دیو بند کے سلسلے میں شیخ الاسلام کی کاوشیں یادگار ہیں بحیثیت مجموعی ترکب وطن اورمہا جرت کی بنا پرمسلما نول کی و فاد ار یوں پر جوموالیہ نشان لگ رہے تھے اُن کے خلاف علمائے ق کامبر وحمل کے ساتھ مسلمانوں کے مسائل کو تعاون اور مفاہمت کی ا پیل کے ماتھ ابنائے وطن کے مامنے رکھنا .....تاریخ کامنہر ااور روثن عنوان ہے۔

ان حالات میں سلمانوں کے جومذ ہی وینی اور علمی ادارے سلمیانوں ہی کے مالی تعاون پرانحصار کرتے تھے وہ تین مالات کا شکار ہوئے ۔ انہیں دوڑ ٹے سے ہدف ستم بننا پڑا۔ (۱) مالی وسائل کی کمی اور بحیثیت عمومی مسلمانول کے بڑے طبقے کی طرف سے عدم تعاون \_(۲) قحط الرمال بعنی اجھے فاصے تربیت یافتہ افراد کا ترکب وطن کرنا۔

ا پسے میں شیخ الاسلام کی شخصیت عظمت وقار کے ساتھ کو ہ کی طرح بلسنداوراٹل ثابت ہوئی ۔آپ نے ہرنازک موقع پرتمام سلمانوں کی رہنمائی بھی فرمائی وحثیری بھی کی خصوصاً ا پناما تذہ کے لگائے ہوئے ال جملی شج' کی آبیاری کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیااوریہ کاوش بھی کی کہ دیو بندگی شاخ افتان پر بادیموم کے جھو نکے اثر نذکر سکیں اوریہ منہاج سراج'' جس کی تھی و دینی کرنیں صرف ہندوستان ہی میں آبیں بلکہ تمام اسلامی مما لک میں روسشنی میں ایس بندوستان ہی میں آبیں بلکہ تمام اسلامی مما لک میں روسشنی میں ایس مراج کو اعرصیر الگتی ہوئی تلمتوں کی قو توں سے بچایا جاسکے۔

ال مختصرے پس منظر جس حضرت مولدیا وحیدالز مال کیرانوی کی بیدائش ہے لے کر د یو بندآ نے تک کے واقعات اورنغیاتی محرکات کو دیجھنا چاہئے راس لیے کہ تخصیت کی تعمسیہ رو تفکیل میں پس منظر کا بہت اہم کر دار ہوتا ہے۔

مواانا دحید الزمال کیرانوی کی" قاسمیت' دلن پرتیٔ ساسی وابتگیال پر جوش قایدانه صلاحیت اور دارالعلوم دیوبندسے والہانہ وابتگی اس پس منظر کانتیجتھی ۔

اب آئے ان کے قاندانی پس منظر اور ان کی انفرادی زندگی کی جہتوں اور ابعادید بھی نظر ڈالی جائے۔

**\$\$\$\$**\$

# باب دوم

مولاناوحیدالز مال کی انفرادی زندگی کاجائزه

### مولاناوحيدالزمال كى انفرادى زندگى كاجائزه

مولاناد حید الزمال کی انفرادی زندگی اور فاندانی پس منظر کے بارے میں انہول نے اپنی خود نوشت میں اسپے اور اسپے اسلاف کے بارے میں انہوں نے اپنی خود نوشت میں اسپے اور اسپے اسلاف کے بارے میں جو کچھ کھا ہے اس سے زیادہ معتبر اور میں تند مالات اور کیا ہو مکتے ہیں ۔ مولانا لکھتے ہیں :

"خاندان دادهیال شیوخ کیرانهٔ نانحال شیوخ بهمخوا نهسسسرال شیوخ کاندهلهٔ دالد محرّم مولانا می الزمال ٔ داد امولانا استعیل بر داد احضرت مولانا محدمین بوراشحب رونب حضرت ابوابوب انعماری سے ماملیا ہے 'یا

"قسبه کیراند مغربی یو پی کا آخری قسبه بی بیبال مہا بھادت کے مشہور کردارداجہ کرن کا دائی تھاائی مناسبت سے اس کانام کیرانہ وا ۔۔۔ بیبال بیاز اور سرخ مسوج کی بہت بڑی جہارت ہے۔ اس طرح باتھ کے بیٹھول کی صنعت بھی قریش برادری میں مورتوں کا عام مشغلہ ہے اورد ورد ورد ورد ورتک بیبال کے بیٹھے بیجے باتے بیل کیرانہ کے نواتی علاقداور دیمات میں ملمان کا شفارول کی اکثریت ہے اور دین داری بھی ہے اوراک دینداری کی وجہ زماندگذشتہ میں دو مانی کو بڑاد خسل کی وجہ زماندگذشتہ میں دو مانی کو بڑاد خسل ہے۔ ایک صفرت مولانا شبیر احمد عثمانی " جن کا قیام ہمیشہ بھاد سے مکان پر ہوتا تھا اور ہر مال کم از کم ایک ہفتہ قیام کرتے تھے۔ دوسرے صفرت مولانا سید بین احمد مدنی جن کا قیام مولانا احمد الله ماند ساحب کے مکان پر ہوتا تھا اور ہر مال کم از کم ایک ہفتہ قیام کرتے تھے۔ دوسرے صفرت مولانا سید بین احمد مدنی جن کا قیام مولانا احمد الله ماحب کے مکان پر ہوتا تھا اور ہر

لے خودنوشت موائح کے چنداوراق مولاناوحیدالز مال کیرانوی مشمولیتر جمان دارالعلوم مولاناوحیدالز مال کیرانوی نمبر صفحه ۲۲ تا ۴۸ جمعة جمعة تنخیص کے خودنوشت مواخ کے چنداوراق مولاناوحیدالز مال کیرانوی مشموله ترجمان دارالعلوم

مولانانے اپنی خودنو شت میں اپنی پیدائش کی تاریخ نہیں تھی ہے لیکن مولانا خلسیال امینی صاحب کے مطابق وہ کا /فروری ۱۹۳۰ءمطابق ۲۷/شوال ۴۹ سااھ کیرانٹ مظفر نگر میں پیدا ہوئے تھے مولانانے بھی اوران پر تھنے والے بیٹتر اٹل قلم نے ان کی حیات کے نچھ کوشوں کو نظر انداز کیا ہے۔مثلاً ۱۹۳۰ء سے ۱۹۴۴ء تک ان کی ابتدائی تعلیمی زندگی کے بارے میں مولاناخلیل امینی صاحب خاموش ہیں۔

ظاہر ہے کہ ان کی حیات کے یہ پندرہ مولد برس بہت اہمیت رکھتے ہیں لیکن اس دور کے مالات پر وہی لوگ روشنی ڈال سکتے تھے جومولانا کے بزرگ تھے اور ان کے ساتھ رہتے رہے ہوں یاان کے ساتھی تھے ظاہر ہے کہ مفرحیدرآباد اور دارالعلوم میں داخسند سے ہیلے بھی مولانا کی تعلیمی زیر کی تھی اور انہوں نے ای زمانے کے جامحیر داری اشرافیہ خساندانوں کے مطابق گھرہی پرابتدائی ارد وٰعربی فاری وغیرہ کی تعلیم حاصل کی اوران کے عصلم اول خو د ان کے والدمحرّ م تھے۔

لیکن زندگی کے ابتدائی نقوش میں سرف یہی پہلواہم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا پڑھااور کس سے پڑھااور کتنا پڑھا۔انسانی زندنی میں حسول علم یقینا آ تکھ کھونتے ہی شروع ہوجا تا ہے مگر پیمام تنابی ہی نہیں ہوتا بلکہ ماحول بھی جوعلم عطا کرتاہے وہ ایسے ہوتا ہے۔ کھیت کی پگڈنڈیاں ہاغ کی جھکی ہوئی شاخیں ساتھیوں کے ہمراہ مختلف کھیلوں کی دلچمیپ ال شب میں سونے سے پہلے؛ گرمذ ہی ماحول ہے تب بھی ای انداز کی لوریاں اوران سب امور کے پہلو به بهلویدگوشه بهت اہم ہوتا ہے کہ بیچے کو کتنی تختیوں اور پابند پول سے گذر منابیرا۔

مولاناخودابین بی 'اسین مذاق طرب آگیل' کاشکار ہوئے تھے۔ یہ وشے ایسے ہیں جن کی طرون مولانا کی تخصیت پراسخزاج نتائج کے وقت غور کرنامفسید ہوگامولانا کی زندگی کابیہ مح شاہی واضح نہیں ہے کہ و وال ۱۵ ایرسول میں جب جمعی جمعی ' تنہا جھوڑ دیے گئے' توان کے ا خودنوشت موالح کے چنداوراق مولاتاوحیدالزمال کیرانوی شمولی جمان دارانعلوم مثاغل ومصر وفیات کیار پی ۔ بہر حال مولانا کی خود نوشت سے تصویر کا جو خاکہ بنتا ہے آئمیں ایسا محوس ہوتا ہے کہ پچین کی زندگی بیں انہوں نے اسپینے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ وہ ابنی بات ہر حال میں منوانا چاہتے تھے اور مولانا بھی جس ماحول بیس رہے آئمیں ان کی پر سالٹی Personality بیسی منوانا چاہتے تھے اور مولانا بھی جس ماحول بیس رہے آئمیں ان کی پر سالٹی پر الیسی بھی Dominating رہی ۔ ایسی شخصیتیں قائد اند صلاحتیں رکھتی ہیں ۔ رہنما ثابت ہوتی رہیں گوری شخصیتوں کے ساتھ جب' شکست خواب' کی منزل آتی ہے یعنی جو بات منوانا ہے وہ نہیں پوری ہوتی یا ان کی منشا مے مطابح لوگ کام نہیں کرتے تو پھر انجام المنا کہ ہوتا ہے۔

مولاناابيخ سلملے مين خودنوشت ميں لکھتے ہيں:

میرے والدصاحب مرحوم دارالعلوم سے قادغ ہو کر انجمن حمایت الاسلام ادتسر میں ملغ کی جیٹیت سے ملازم ہو گئے تھے ........!

دادا صاحب کے انتقال کے بعد دادی صاحبہ اوراحباب متعلقین نے اصرار کیا کہ اب کیران بی میں متقل قیام کرکے دادا صاحب کی جگہ کام کریں اور جامع مسجد کی تولیت کو اسپنے ہاتھ میں لیے کراس کا انتظام وانصرام نبھالیں ........

والدماحب کامزاج دادی ماجه پرتھا۔ ضعه بھی بہت تھا اور کنتی بھی فہیعت میں فراخی اور شجاعت میں فراخی اور شخاوت بھی آور فوش مزاجی بھی فیرت و تمیت خود داری اور شجاعت نسایال و صف تھا۔ یخت مزاجی اور تخت کسیسری کے باوجو دعفوو درگز رہے مطال تھا۔ یناراض ہوتے آواس کا اظہار ہر طرح کرتے ترک کلام کرتے اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے تواس کا اظہار ہر طرح کرتے ترک کلام کرتے اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے لین اگراک نے بڑی سے بڑی شلی کرنے کے باوجو و معافی چاہ لی آوان کا عذی و مضاب اس طرح ذائل ہو جاتا کہ اس کا کوئی اثر باتی ندرہتا ..... اگر کئی نے طب اقت کا مظاہر و اور الن کے فتم سے سرتانی کی آوائ کی خیر بھی فوران کے خلاف مقدم۔ دائر مظاہر و اور الن کے فتا و نہ مقدم۔ دائر

مولا نانے ابیے والدمرحوم کی سچائی 'ایفائے عہد نماز کی پابندی وقت کی پابندی وغیر ہ کا

کے خودنوشت سوائے کے چنداوراق مولاناوحیدالز مال کیرانوی شمولیر جمان دارالعلوم ع خودنوشت بریم جریہ خریہ من ۲۴ تا۸۴

#### تذكره كرتي بوئے كھا:

"ہم بھائیوں کو بھی ہمہ وقت جات و جو بندر بہنا پڑتا تھا۔ اور اندرون فانداور بیرون خسانہ کے سب کام انجام و بینا ہوتے تھے۔ سستی اور کام چوری کے بخت فلات تھے۔۔۔۔۔ مکتب میں پڑھنے کے زمانے میں تا محبتی کی وقت پر میدھے مکتب جانا اور بجید فی کے ماتھ بیٹھ کر پڑھنا کو ماتے میں تا محبتی مذاتی نہ کرتا کوئی جسیب ذکھی سے نہ لینا اور اختلاط سے بہنا 'یا

مولانا نے یہ بتایا کہ سب لوگ مکتب میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور بگران اعلیٰ مولانا میں مولانا میں میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور بگران اعلیٰ مولانا میں الزمال صاحب ہی بڑھاتے تھے یہ کہ میں مکتب میں محمد فالد صاحب بھی بڑھاتے تھے یہ کے ماحول نوشت سے یہ انداز وہوتا ہے کہ مولانا پر ان کے والد صاحب کا بی اثر تھا اور مکتب کے ماحول سے نہ یاد وہ گھڑان کا سب سے بڑا مکتب تھا۔

مولانا کے والد صاحب نے دوشادیاں کی تھیں۔ بکل یوی سے دونے ہوتے تھے مگر وہ دونوں اوران کی والدہ ۱۲۱۱ سال کے بعد ہی انتقال کر گئے تھے مولانا پانچ بہن بھائی مقے ہے ہیدانز مال عمیدانز مال معید الز مال فریدانز مال اورایک بہن فریدہ جن کی مشادی مولانا غیاث المحن ماحب سے ہوئی مولانا کے بھائیوں میں جمیدالز مال ماحب کا انتقال ۵ جون ۱۹۹۰ کو ہوگیا عمیدالز مال دارالعلوم دیوبند کے فارغ انتھیل ہونے کے ساتھ وہلی یوئی ورسی سے ایم اور معودی سفارت نسانے میں کام کرتے ہیں معید الز مال صاحب بھی دیوبند کے فارغ انتھیل بی اور جامعہ ملیہ سے بی ایو ایم کے بعد دیوبند کی فارغ انتھیل بی اور جامعہ ملیہ سے بی ایو ایم کے بعد دیوبند بی ماحل کرنے کے بعد ویوبند بی ماحل کرنے کے بعد جامعہ ملیہ سے بی ای اے بحیا اور بعد ہی کو بہت سفارت نسانے میں ویز اسکش کے بعد جامعہ ملیہ سے بی اے بیاور بعد میں کو بہت سفارت نسانے میں ویز اسکش کے افرائ ہوگئے۔

مولانا کی شادی کاندھ آئے شیوخ خاندان میں ہوئی۔ تین بیٹے اور ایک بسیسٹی ہیں۔ بر سے صاجزاد سے بدرالز مال صاحب بی جو حافظ بی دارالعسلوم کے ف ارغ التحسیل یں۔ بی۔اے پاس بی سعودی سفارت خانہ میں ملازم رہے اور پھراب قطر میں سسر کاری ملازم بی ما جزادی کی شادی بھی دیو بند میں حافظ مولوی محد رفعت مدر سسس درجه قسراک دارالعلوم د بوبند سے ہوتی۔ دوسر ہے صاجزاد ہے صدر الز مال صاحب بیں انہوں نے 1991 میں دارالعلوم سے فراغت ماصل کی ۔ چھوٹے صاجزاد ہے قسد رالز مال ہیں انہوں نے بھی دارالعلوم سےحفظ قر آن کے بعدمزید تعلیم عاصل کی۔

مولانانے اسیے جس تھسسر یلوماحول کا تذکرہ کیاہے اس میں دو باتیں فاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

ا۔ پورے خاندان کاماحول ومزاج دینی تھااوراولادِ ذکور میں بھی نے حفظ قر آن کیا۔ مولانا کے والدصاحب کی طرف سے دومکتب قائم تھے ۔جس میں حافظ ہدایت اللہ اور حسا فظ رحمت الله به خوشگوار فریضه انجام دیا کرتے تھے۔سب کے ذمہ ۱۰۰ طلباء کاروز آنہ بہت سننا' نیا مبن پڑھانااورشام کوسب کا آموختہ سننامنروری تھا۔

اس نتا ظرکو ذہن میں رکھنا جاہئے کہ مولانا کی دارالعلوم دیو بندسے وابستگی ایک مدتک خاندانی تھی یے بونکہ بھائیوں نے ، بچوں نے ویس تعلیم حاصل کی ۔ درسیات کے لیے اگر کوئی امتادمقررجي ئيامحيا تووه بهي ديوبندي تفاجيب مولانا محمد فالدصاحب فارى اوررياضي وغيره كي تغليم دیا کرتے تھے مگروہ بھی دیوبندی تھے۔

ای پس منظر میں مولانا کا بیجین لڑ کین کی سرحدول سے گذر تا جواعہد مشاہب کے دروازے پر دمتک دینے لگاورمولانا''حیدرآباد فرخندہ بنیاد' تشسریف لاسے ۔انہول نے اسينة حيدرآباد كم سفركاز ماندك ٢٧م بتايا ہے ـ ٢٧ سے پہلے كے باقيات مولانا في اشار تأ تحرير كيه بن لكفته بن: "میراسفر حیدرآباد ۳۹ میں اس وقت ہوا تھا جب تحریک آزادی زوروں پرتھی اور ہر جگہ انگریز ہندونتان بچوز وکی صدا باندتھی۔ حسب درآباد کی ریاست بھی متاثر ہونے لگی انگریز ہندونتان بچوز وکی صدا باندتھی۔ حسب درآباد کی ریاست بھی متاثر ہونے لگی تھی۔ یہاں اتحاد اسلیس کی تنظیم قائم ہو یہ کتھی۔ اور بہت مقبول نام ومنظم تھی اسس کا مقصد اعلان آزادی کے بعدریاست کو محل طور پر آزاد ملک بنانا تھا۔ قاسم رضوی رضا کار تنظیم کے قائد تھے۔

ببال علماء ہندیاتقسیم خالف جماعتوں سے متعلق افراد سے بڑی نفرت تھی علما رکو بطورخاص بدون ملامت بنایا جاتا تحب یہ حضرت مولانا ابولکلام آزاد حضرت مولانا میدجین احمدوغیر وکو بطور خاص ہندؤں کاغلام کہتے اور ان کی شان میں گھتا خی کو دینی فریضہ جھتے تھے۔

مولاناوحیدالزمال نے جوبات حیدرآباد کے لیے تھی ہے و وہڑی مدتک شمالی ہمند کے کچھ صول پر بھی منطبق ہوتی تھی اور مسلم لیگی ذخیت نے ان علماء کرام کے خسلاف جارحانہ رویہ اختیار کر دکھا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بو پی اور بہار پران حضرات کا اثر برقرارتھا۔ قوم پرومسلمان جواس زمانے میں نیشنلٹ کا بگر کسی مسلمان کہلاتے تھے ان کامعقول صفی اثر است تھا۔ فرادات کا جوایک خونیں سلماتھا اور جس کا نقطہ آغاز مسلم لیگ کا ۱۲ / اگست ۲۲ بولا راست اقدام از دارت کا بحق میں مسلمانی کھی مارے گئے تھے۔ بنگال میں مسلم لیگ کا دام میں مسلم لیگ کا دام میں مسلم لیگ کا دام میں مسلم لیگ کا حکومت تھی چتا نچے کو لئے تھے۔ بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی چتا نچے کو لئے تھے۔ بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی چتا نچے کو لئے تھا۔ میں در بھر بہار میں مسلم لیگ کی حکومت تھی چتا نچے کو لئے تھا۔ میں در بھر بہار میں مسلم لیگ کی حکومت تھی چتا نچے کو لئے تھے۔ بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی چتا نچے کو لئے تھا۔ میں در اور اور کھی مار بھر بہار میں مسلم لیک کے خلاف بڑا زیر دست فراد ہوا۔

تاریخ کے ان حروف فرسااوراق کی ورق گردانی مددرجہ تکلیف دو ہے کیکن پاکھن ضروری ہے بلکہ تاریخی فریضہ ہے کہ ایسے موقع پر حضرت مولا تا ابولکلام آزاد اور جمیعت علماء ہند نے ہمت جرآت موصلہ اور تدیر سے کام نہ کیا ہوتا تو ہندومتانی مسلمان اور زیادہ پریشان حال جوتے اوریہ بھی ممکن تھا کہ اپین جیساان کاحشر ہوتا۔

اليے وقت ميں مولانا وحيد الزمال حيد رآباد ميں تھے۔ انجی مصروفيات اور مثافل كا

تذكره كرنے سے بل سیاست سے طالب علموں کیلئے مولانا وحید الزمال كایہ بسیان كافی د کچپ ہوسكتا ہے عام طور سے تاریخ کی كتا بول میں یہ بہلونہیں ملتا یمولانا وحید الزمال تکھتے ہیں:

"مولاناالولکلام آزاد نے ای ریاست کو بچانے کے لیے بڑی حکمت و تد بر سے کام لیا اور
پنڈٹ جواہر الل نہر و وغیر ہ کو اس پر آماد ہ کرلیا کہ دیاست کا وجود کچیشر الا کے ساتھ باقی
رکھا جائے چتا نچاس وقت کے دیاست کے دزیراعظم فواب چیتاری کے ذریع نظل م
سے گفت و شنید کا آغاز ہوالین جول بی قاسم رضوی اور دیگر لیڈرول کو علم ہوا جوریاست کو
ہندوستان سے بالکل الگ ایک آزاد ملک بنانے کے لیے کو شال تھے تو نظام کو ان کے
عمل میں مجمور کر دیا اور کسی سے ملتے جلتے پر بخت پابندی لگا دی اور ایک عارض حسکومت
مخل میں مجمور کر دیا اور کسی سے ملتے جلتے پر بخت پابندی لگا دی اور ایک عارض حسکومت
نشکیل دی تھی جو ریاست کے نظام حکومت پر قابض ہو تھی اخیاد المسلمین کے رضا کارول کو
نواب چہتاری کی دیلی آمدور فت کا علم ہوا کہ وہ کو تی قارمولہ لے کر نظام سے بات کرنے
قواب چہتاری کی دیلی آمدور فت کا علم ہوا کہ وہ کو تی قارمولہ لے کر نظام سے بات کرنے
آئے ٹی تو ان کے ساتھ انتہائی غیر انسانی ملوک کیا محیاجونا قابل ذکر ہے یا

مولاناا بولكلام آز أد كافارموله:

مولانا آزادَ نے حکومت کو آماد و کرکے جو فارمولہ تیار کیا تھااور جے حکومت تقریباً منظور کرچی تھی حب ذیل تھا:

> ا۔ ریاست حیدرآباد اندرونی طور پرخودمخآر ہوگی۔ ۲۔ دفاع امور خار جداور مواصلات میں مرکز کے تابع ہوگی۔ ۳۔ ضرورت کے مطالق پولیس اور دس ہزار مملح فوج ہوگی۔

> > ۱۲ ـ ریاست کااپنانظام اینامکه اوراینا جمند ایوگا ـ

۵ یسر براه ریاست کاحب سالی نقب ہونگا دران کاحب سالی وزیراعظم ہوگائ<sup>ا۔</sup> نظام تو چونکہ محصور تھے اس لیے عارض حکومت نے اس فارمول کو قبول کرنے سے انکار کردیا اور عابدروڈ کے چورا ہے یہ بہت بڑا بورڈ لگا دیا گیا جس پرمولانا آزاد کی بڑی تصویر بنی ہوئی تھی اور گلے میں پڑی زنجیر سے ایک گاڑی تھیئے ہوئے دکھایا گیاتھا جس پر سلمانوں کا غدار اور ہندؤل کاغلام کھا ہوا تھا۔ اس پر یہال کے لوگ بہت خوش تھے اور یقین کیے ہوئے تھے کہ اگر ہندومتان نے فوج کشی کی تو پاکتان کی فوجیں فوراً مدد کے لیے آجائیں گی ی<sup>ا</sup>

عزض کہ ان حالات میں مولانا وحید الز مال کا قیام حید رآباد میں مختصر رہا اور انہوں نے اس موجهٔ خون کونهیں دیکھا جوانل حیدرآباد کے سروں سے گذرگئی تھی ۔ پھسسرمولاناوا پس میلے آئے تھے لیکن یہ تھوڑ اساد قفہ مولانا کی زندگی کے لیے بہت اہم تھا۔اول تو حسیدرآباد کااسلامی ماحول اور بالخصوص مدیث کی بڑی بڑی کتابوں کی اشاعت ٔ درس گاہ جامعہ نظامیہ اور ریاست حيدرآباد كاديوبند سيفلق بيسب توايني مكه پرتهاي كيكن ايك مح شدايها بھي تھے جس نے مولانا کے ذوق علم کوممیز کیااور عربی سے ان کی وابتگی عربی زبان وادب خاص طور سے عربی کو عام بول جال کی زبان کی حیثیت ہے استعمال کرنا۔ بیرارے کو شے حیدرآباد کا فینمان تھے مولانا کے عزیز مافظ وا مدیلی جومولانا کے چیا بھی ہوتے تھے اور مامول بھی وہ حیدرآباد میں ہی رہتے تھےوہ کیران تشریف لائے اور وہ مولانا کو اسپنے ساتھ حیدرآباد لے آئے ۔ان کا قیام نام کی میں تھار محلہ ملمانوں کے لیے مرکزی جیٹیت رکھتا تھا۔اول تو آبادی کی بنا پر دوسرے بیال درگاہ یوسفین بھی تھی اور پھرتقریباً دوموگز کے فاصلے پر معظم پور وعرف ملے پلی کی بڑی مسحب بھی تھی جہاں ہمیشہ دینی طلباء کااجتماع ہوا کرتا تھا۔ حافظ داجد کلی ای نام کمنی میں رہتے تھے اور نام مکنی كى مسجد يبس ايك كوارز يس علامه المامون الدشتى رہتے تھے مولانا وحيد الزمال جب حيد رآباد يهجي توان سيتقسرب وتوسل حاصل جوارعلا مهماحب مات زبانول سے واقف تھے اوران كا طریقة درس بھی روایتی مذتھا مسجد میں ایک گھنٹہ عربی زبان کادرس دیستے تھے مولاناان کے بارے میں تھتے ہیں:

"وه دس بجے کے قریب مکان سے تکلتے اور مختلف اداروں اور دفتر ول میں ما کرلوگوں

سے ملاقاتیں کرتے ہمیش فضیح وہلی عربی ہو لئے اور دوسروں کو حتی کہ بڑے بڑے مربی باشدوں کو لغت فضی ہولئے کی تا کید کرتے لغت عامید ہولئے والوں کو ٹو گئے اور کہتے لا تنفسلاو اللغة العربیت علی ایک ماوال کے ساتھ سے شام تک رہا ہر جگہ پیدل ماتے تھے میں تھک ماتا تھا مگر وور تھکتے تھے ان کی تفکو کو غور سے سنت اوران کے مالی کے مالی وائن کی تفکو کو غور سے سنت اوران کے جملوں کو کل استعمال کے ساتھ وائن شین کرنے کی کوششس کرتا بھی کوئی جملا بنا کرای کی تصویب جا جتا ''یا۔

مَعِي تَوَيِّرُي حَوسَلَمَ افْرَانَي فَرِمَاتَ يَوْتَ كَهِنَّةِ: أَنْتَ فُقْتُ الْعَرَبُ ع اور جي فِي آفِي الْمَعَ الْمُعَالِةِ تعوفَ الْعَرَبِية (آبِ عَرِي أَيْسَ مِاسِنَةِ)

عربی زبان سے مولانائی والبہاند دیجی کے بارے میں مولانا وحیدالدین فال (مدیر الرسالہ) کا ایک مضمون الجمیعت کے ہون ۱۹۲۸ء کے شمارے میں شائع ہوا تھا اور یہ مضمون انٹرویو کی شکل میں تھا۔ اس میں یہ درج ہے کہ مولانا وحیدالز مال نے علامہ محمسد المامون کے بارے میں بتایا کہ وہ چھز بانیں واسنتے تھے ترکئ عربی فرآمیسی انگریزی اورارد و یعلامہ وحیدالز مال کیرانوی نے ایک موال کے جواب میں کھا:

"حدراآباد کے سفرے پہلے عوبی زبان میرے لیے بس اس طرح کی ایک چیزی جس کو سیس سے خوجیسی کتابوں میں پایا تھا۔ فعل فعل فائی گردان دغیرہ۔اب معلوم ہوا کہ عربی ایک زندہ زبان ہے جوارد وکی طرح بولی اور مجمی ماتی ہے۔ طالب علمی کے است دائی زمانے میں یہ میرے لیے گویا ایک دریا استحی جس نے میرے سامنے ایک نئی دنسیا کھول دی تھی "یا

مولانا وحید الدین خال کے ایک سوال کے جواب میں مولانا وحب دالزمان نے فرمایا۔مطالعہ میں عربی اخبارات ورسائل خصوصیت سے دیکھتا تھا ۸ ۴ میں دارالعلوم دیوبند

لے خودنوشت مولاناوحیدالز مال مجیرانوی مستسوله ترجمان دارالعلوم مولاناوحیدالز مال مجیرانوی نمبر صفحه ۳۲ کے خودنوشت مولاناوحیدالز مال مجیرانوی مشموله ترجمان دارالعلوم مولاناوحیدالز مال مجیرانوی نمبر صفحه ۳۴ سع حوالد ترجمان دارالعلوم انثر و یوالر مالدالجمیعه می ۵۵ آکردافلالیا۔دافلے کے وقت عربی تو کچھ بول لیہ تھا مگر عربی رسائل وغسیرہ پڑھنے کی استعداد ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔دارالعلوم میں اس سلطے میں کچھ نہیں تھا۔عربی انشاء بھی نہیں تھی اورائل معاملہ میں ایپ شوق ولگن کے سواکوئی چیزمیری رہنما تھی۔ میں نے عسر بل اخبارات ورسائل حاصل کر کے پڑھنا شروع کیا مگر استعداد کا عالم یہ تھا کہ ماہنامہ العرب کے ایک ایک صفح کو دس دس بار پڑھتا تھا۔ پھر بھی پوری بات مجھ میں نہیں آئی تھی میرے پڑھنے کا ایک ماضی طریقہ تھا۔ میں کئی ضمون کو اس اعتبار سے نہیں پڑھتا تھا کہ اس میں جو بات ہے موان کو اس اعتبار سے نہیں پڑھتا تھا کہ اس میں جو بات ہے وہ کیا ہے بلکہ صرف اس اعتبار سے دیا تھا کہ کئی مفہوم کو عربی میں کی طسور تا دا کیا گیا ہے۔ موان او دیرالدین خال نے دریا فت کیا کہ اس طریقہ مطالعہ کو مثال سے واضح فر ما ہے۔ میں موان او حید الدین خال نے دریا فت کیا کہ اس طریقہ مطالعہ کو مثال سے واضح فر ما ہیں ۔ میں نے کہا:

فسرض کیجے ایک جمل ہے سائٹ کو دہ الی ابیات لانك تغیب عن اللاوس کشیرا .....عام لور پر ایرا ہوتا ہے کہ طالب علم عربی عبار سے كااجمالی فہوم بجھ كرآ گے برط ما تا ہے اس لیے وہ ارد و اور عربی تغییر کے فرق کو نہیں بجھ یا تا مثال کے طور پر مذكور و بالا جملہ بجھنے میں ایک طالب علم كو دقت بیش نہیں آئے گی لیے کن اگرائی سے کہا وائے كہ اس كی عربی بناؤ كہ میں تمہارے والدے شكایت كردل گا تو میں ممكن ہے كہ وہ کہدد ہے ۔ سائٹ كو دو من والدك .... ميرا الم يقد تھا كہ جب اس طرح كا جملاآ يا تو میں نے خصوصیت ہے توٹ كیا كرائے ہوتے پرعربی میں شكایت کے ساتھ الى كا صلد آئے گا۔ اس طرح مطالعہ میں میرا انہماك ای قدر بڑھا ہوا تھا كہ اكثر ایسا ہوتا كہ يورا مضمون میں پڑھ و دُالنا بلكتی كئی بار پڑھتا ہی ہے باوجوداس سے لاعلم رہتا كہ يورا سے ضمون میں بات كیا کہی ہی ہے كیونکہ میرا ذہن عام طور پر اغذ تغییر ات پرمرکوز رہتا تھا۔ اس میں بات كیا کہی ہی ہے كیونکہ میرا ذہن عام طور پر اغذ تغییر ات پرمرکوز رہتا تھا۔ ا

عربی زبان سے مولانا کہ بیدوائشگی ایکے دور طالب علمی سے بی شروع ہوگئ تھی۔ چنانچہ جب دارالعلوم میں زمانہ طالب علمی تھااس وقت بھیء کی سے ان کی وابستگی قابل مثال تھی:

ا انثرو الجميعة كوالرزجمان وارالعلوم مولانا كيرانوي نمبر صفحه ٥٨

اس دورکا قاعدہ تھا کہ جو ظالب علم کم اذکم پانچ پر چوں میں ۵۰ نمبر لا تااور کئی پر ہے میں ۴۰ نمبر لا تااور کئی پر ہے میں ۴۰ نمبر سے کم نہیں ہوتا اُسے ضوصی انعام دیا حب تا ۴۰ سے ۱۳۹۹ھ کے نتائج امتحانات سناتے ہوئے صغرت مدنی (حضرت مولانا حمین احمد مدنی (حضرت مولانا حمین احمد مدنی (عضرت کولانا حمین احمد مدنی (عضرت کولانا حمین احمد مدنی کے داوواواور شاباشی کہا ۔ ا

یبیں سے بہانداز ہجوتا ہے کہ مولانا کا زمانہ فالب کی ان کی شخصیت کے خدو خسال کو انجار رہا تھا جو آگے ہیل کرعربی زبان کے معلم ومدرس کی شکل میں سامنے آئی۔ان کی ابتدائی ومتوسط تعلیم کے سلسلے میں ان کے براد رمحترم حافظ عبیدالز مال مرحوم کا بیان ہے کہ:

"مولانا پہن میں کبٹری گلی ڈیڈا پینک بازی اوراس طرح کے دیر کھسلوں میں جن میں عام طور پر بنے گئے رہتے ہیں کوئی دیجتی خدیجتی خدیجتی کا کھیل پرتھا کہ وہ کا غذ پر مکا نات کے نقط بناتے ۔ پینی سے خوبصورت مما مداور تعمیر است کے فرلڈ الشخ اورائی خیا ہے ڈیزا ئیل تیار کرتے ۔ ایک مرتب داپنے ہاتھ سے ٹی کے ٹوٹے ہوئے ہوئے اورائی اورائی کو تراش کرا پنیش بنائیں اوران سے گھر میں چھوٹا ما کمرہ تیار کیا جو بہت پراوالور خوب صورت تھا۔ مولانا کے دالد مرحوم کے پاس علام۔ جبیر احمد عثمانی کی مرتب ہیا دااور خوب صورت تھا۔ مولانا کی دالد مرحوم کے پاس علام۔ جبیر احمد عثمانی کی اورات و تربت تبجب کیا کہ من اورات و تبحی جب کا مرحم الله کا بنایا ہوا کمرہ در یکھا تو بہت تبجب کیا کہ من اورات فائل دی اورات فی فیکا دری ہے۔

مولانا نے پہلن میں ایک خواب بھی دیکھاتھا کہ بحرانہ کی جامع مسجد کے حوض میں وضو کررہ ہے ہیں اورحوض میں ایک خواب بھی دیکھاتھا کہ بحرانہ کی جامع مسجد کے حوض میں وضو کررہ ہے ہیں اورحوض سے روئی کے گالے الل اہل کر آسمان پر پھیل دہ ہیں ۔ حافظ محمد میں مرحوم جومولانا کے مامول بھی تھے ان سے جب یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے اس کی تعبیر میں یہ فرمایا کہ یہ بچہ آگے جل کرا ہے علم سے ماری دنیا کو فیضیا ب کرے گا۔

بہال اس نکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہ خواب کے سلطے میں دور ماضر کی نفیات یہ بناتی ہے کہ انسانی لاشعور میں شخصیت کے جوابت دائی نقوش ہوتے ہیں خواہشات بذباست

ل مولانا قاضی مجابدالا سلام قائمی عنوان میرایار جمد سے پھور کیا مشموله تر جمان دارالعلوم کیرا نوی نمبر منحه ۵۱ ع کودکن کی بات میں ۲۲۸

تخیلات وہ سب خواب میں ابھر آتے ہیں ہے شک ایک مذہبی بزرگ کواس کی تعبیر پیشس کرنے کا حق حاصل تھے۔ اور انہوں نے سے تعبیر فر مائی لیکن اسے بول بھی دیکھنا چا ہے کہ مولانا نجین ہی میں عالی شان نمازتوں سے ذہنی طور پر شملک تھے اور عمارتوں کے نقوش اور ان کے ضدو خال مولانا کے ذبن پر مرتم رہتے تھے تعمیر ات سے ان کی دلچیسی اوائل عمری سے تھی اگر وہ انجینئرنگ کی طرف متوجہ وتے ہوتے تو بہت بڑے آکیدنگٹ ہوتے فن تعمیر سے بے پناہ دلچیسی کا ایک نمونہ دار العلوم دیو بند کی تزئین جدید مسیسرات تھیں مولانا کے خواب اس سمت بناہ در کھیسی کا ایک نمونہ دار العلوم دیو بند کی تزئین جدید مسیسرات تھیں مولانا کے خواب اس سمت بناہ در کھیل کے بیا۔

انہوں نے شوال ۱۳۹۷ھ مطابات اکست ۱۹۴۸ء دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔
یہاں انہیں ایسے قابل فخراسا تذہ کے سامنے زانو سے ادب تہد کرنے کاموقع ملا جو پور سے
ملک کے لیے باعث افتخار تھے ۔ ان میں شخ الاسلام مولانا سید سین احمدی مدنی " علامہ ابرا ہیم
بلیا دی "مولانا محداء دازگی امر وجوی "مولانا معراج الحق" مولانا محد سین بہاری "مولانا سسید
فخرائحن صاحب جلال آبادی مولانا نصیر احمد فال ماحب وغیرہ کے آفاب علم کی نورانی کرنول
سے اکتماب فیض کیا۔

عربی زبان وادب میں مولانا بیجین سے بی ممتاز تھے اور بیبال آکرانے جوہراور کھنے:

ان کی طالب علمانہ زند گئی بھی بہت فعسال رہی ہو ہمیعت طلباء کے ناظم المسلیٰ بھی رہے ۔"مدنی دارالمطالعہ' کے بھی ناظم اعلیٰ رہے ۔اورطلباء میں ان کی ہسسر دل عزیزی و وقش اول تھی جو آگے جل کر جب کھری تواس طرح کہ وہ اسپینے بٹا گر دول کے مسیسر کاروال قسسرار پائے ۔ چونکہ عربی زبان پر ممل عبورتھا ای وجہ سے طالب علی کے دور میں بھی جو ہمان آتے ہے ان سب کا استقبال اور میاس نامہ وغیر ولکھنا اور مختلف النوع کام جوعر بی میں ہوتے تھے وہ سے آپ ہی انجام دیتے تھے۔

آپ کی تعلیمی مدت پانچ سال ربی اور تیمی ریکار ڈیس امتیاز رکھنے کی وجہ سے آپ کو پندرہ روپیدماہاند دارالعلوم کی جانب سے ملتا تھا۔

ای میں کوئی شک نہیں کہ آپ مثالی طالب علم تھے جواسا تذہ کے مجبوب اور اپنے ہم درک ساتھیوں میں مقبول اور پورے دارالعلوم میں معروف رہے ۔اپنے ہم جماعت اور ہم درک طلباء میں آپ کی مقبولیت کا سبب صرف علی امقیازی خصوصیات بی رقیس بلکہ اعلیٰ تنظیم صلاحیة ول کو اس میں دخل تھا۔ یول بھی آپ اپنے مزاح 'حن ذوق اور نفاست طبع کی بناء پر ممتاز رہے ۔آپ ایک مقتاطیسی شخصیت کے مالک تھے۔ یہاں اس نکتہ کی طرف بھی تو جہد لانا ضروری ہے کہ اس طرح کی شخصیتوں میں ظاہری و جا ہت کو اگر کوئی دخل ہوتا بھی ہے تو دہ بس لمحاتی اور عارض ہوتا ہی ہے تو دہ بس لمحاتی اور عارض ہوتا ہی ہے تو دہ بس لمحاتی اور عارض ہوتا ہی ہے تو دہ بس

حضرت مولانا فورعالم طیل امینی نے وحیدالز مال مرحوم کاسر اپا تھینیا ہے:

''مخیٰ جس کتابی چہرہ کشادہ جیس قدرے کشادہ جسم کشادہ قامت محندی رنگ مائل بہ

سفیدی آنکھوں سے ذبات عقری کے آشار نبایاں چر برابدان تیر کی طرح سنتیم القدد،

وفارش وقائد گفاریس اعتماد د تا ٹیر عرارت وصلاحیت و دکشی و ملاوت ایک نفیس ساپنچ

میں ذکلی ہوئی ان کی پرکشش شخصیت کی مجموی وضع پرسفریا حضریس جس اجسبی کی تھ،

پڑ جاتی وہ صاحب شخصیت کے غیر معمول ہونے کا لیقین کئے بغیر نہسسیں رہ سکت تھسااور

دارالعلوم میں خصوصاً اور دیو بندیں عموماً بدھر سے جھی گذرتے مرکز تگاہ رہے" یا

بنظاہر الیسی شخصیتیں جو متناسب جسم رکھتی ہول ..... لاکھوں ہو سکتی ہیں آبیس سے طاہر الیسی شخصیتیں ایسے جسمائی ضدو فال کے بیچھے جو تو تو پ محمر سے میں نبیس سے طاہر سے میں نظسر آنے والی ضوصیات ہوتی ہیں آبیس سے طاہر سے میں نظسر آنے والی خصوصیات بنتی یا بھول تی ہیں مشالا گرمز ان میں نفاست اور خوش دُوق ہے تو ایسی شخصیت بلا شبہ خصوصیات بنتی یا بھول تی ہیں میں نفاست اور خوش دُوق ہے تو ایسی شخصیت بلا شبہ جموصیات بنتی یا بھول آئے گائی کے کے در آنے کہا منگ ہے تو ایسی آئی میں بھور تیا نظر آئے گائی کے کے جو ایسی آئی بھور تیا نظر آئے گائی کے کے جو ایسی آئی بھر تیا نظر آئے گائی کے کے دورائی بات ۱۸۸۱

اندرون یا باطنی کوا آف ہے اُس کی ظاہری شخصیت بنتی ہے اورظاہر سے باطن کا اندازہ لگا نازیادہ د شوار نہیں ہوتا۔

مولاناوحیدالز مال کیرانوی کی جامه زیب شخصیت لباس کے معاصلے میں بھی نوکس پلک اور درتگی کا خیال اوروراثت میں جوخوش ذوقی نفاست اور ڈپلن کی تھی اُس نے مولانا کی یوری شخصیت کومتا ترکیا تھا۔

ایک طرف جا گیر داری اشرافید کا فاندانی پس منظس زمر چیزیس نوک بلک کی در تکی و آرانگی اور دوسری طرف جا گیر داری کاماحول گھر پر آنے والے بزرگول میں جیز علما اُن کا طرز گفتگو اُن کا طرز گفتگو اُن کا طرز گفتگو اُن کا طرز گفتگو اُن کا طرز یقذشت و برخاست سسب ایسے گوشے تھے جس سے بچین سے کیکر لوکیان تک اور بلوغ کی عمر سے عہد شاب تک سسب مولانا نے اثر قسبول کیا اور انہسیں عوامل سے اُن کی شخصیت کی تعمیر و تحکیل ہوئی۔

وراشت میں انہیں اسپنے والدمر حوم سے جوخصوصیات کی تیں۔ انہوں نے اُسٹ کی پارداری بھی کی اور حتی الامکان اس پرمل بیر ابھی رہے۔ پارداری بھی کی اور حتی الامکان اس پرمل بیر ابھی رہے۔

ان کی تحریر کے مطابق ان کے والد مولانا میں الز مال صاحب مرحوم (اگر بہت ہی محقاط نفظوں میں لکھا جائے تو .....) محرور المزاج تھے اور یہ مزاجی کیفیت جا گیر داری اشرافیہ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ 'گاہے بیملام برمجھ' گاہے بدد شام ضعت د ہند' اور بھی شاہانہ مسنزاج کہا جا تا تھا۔

اں مدتک تو مولاناوحیدالزمال میں محرورالمزاتی نتھی مگرتلون مزاتی اور سیمسا بیت ، مولانا کے حصہ میں ضرور آئی تھی جس کا نمونہ بعد کے واقعات میں نظر آتا ہے مگر جس کے نقوش بچین ہی سے ابھرنے لگے تھے۔

اسینے خاندان کی روایات کے مطابق مولاناوحیدالز مال کی شادی شیوخ میں ۱۹۵۰ء

م ۲۹ساه میں کاندهلہ کے انتظام احمد ابن حافظ حبیب احمد صدیقی کی چھوٹی صاجز ادی محرّ مد فخر النماء سے جوئی۔

"فاندانی روایات" اس لیے کھا گیا کے عموماً لا کیوں کی سٹ دی اس دور میں بالخصوص جاگیر دارگھرانوں میں جلد کر دی جاتی تھی کئیں علماء کے بہاں یہ روایت لا کوں کے لیے بھی تھی کہ بلوغ کے بعد زیادہ وقفہ نہیں گزرنے دیا جاتا اور شادی کر دی جاتی ہوا ناا بھی زید سے میں تھے ۔ جب اُن کی شادی کر دی گئی ۔ اس طرح ان کی زندگی کا یہ بہسلو بھی بہت زید سے میں تھے ۔ جب اُن کی شادی کر دی گئی ۔ اس طرح ان کی زندگی کا یہ بہسلو بھی بہت را میان اور روایتی انداز میں آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مولانا کا گھر بلوما حول پر سکون تھے۔ شادی سے قبل بہنول کے مزاح اور سکھڑئی نے جو فضا تعمیر کی تھی ۔ شادی کے بعدای طرح کی شادی سے قبل بہنول کے مزاح اور سکھڑئیات نے جو فضا تعمیر کی تھی ۔ شادی کے بعدای طرح کی خوشگوار فضا کی تعمیر مولانا کی شریک حیات نے کی اور مولانا نے اس فضا کے لیے اپنی شریک حیات نے کی اور مولانا نے اس فضا کے لیے اپنی شریک حیات میں کی حوصلہ افزائی کی ہوگی ۔

جس طرح اُن کے بھائی اور بہن مل مِل کرد ہے اوران میں اتحاد وا تفاق اور یکا نگت رہی وہی فغیا اُن کے بیٹول اور بنٹی کے درمیان برقر ارد بی ۔

اس سلملے میں مولانا نے خود نوشت میں انکھا ہے:

الندكانسل وكرم م كرجى طرح بهائدل اور بهاوجول من خوست گوار تسلق اور چون في برئ سن كوست گوار تسلق اور چون في برئ من اولاد كى برئ من اولاد كى طرف سے ہر طرح معلم أن اور خوش ہول ۔ اولاد كا نيك جان اور مال باب كافر ما نبر دار ہونا اور خدمت گذا ہوتا برئ معادت اور خدا كا افعام ہے اس پر جتنا بھى خدا كا شكر اوا كرول كم اور خدمت گذا ہوتا برئ معادت اور خدا كا افعام ہے اس پر جتنا بھى خدا كا شكر اوا كرول كم مے دلك فضل الله بيو تب من بيشاء لي

ال طرح بلاخوت تردیدید کہا جاسکتا ہے کہ مولانا نے ایک ذیبی اور عبقری تضیت کے باوجود خیال وخواب کی دنیا کو نہیں اپتایا بلکدو وایک عملی انسان بھی رہے اور انہول نے اس بہلوکو بھی بیش نظر رکھا کہ انسانی زندگی میں سب سے اہم کو شداس کے سماجی رشتول اور روابط کا

\* الى خودنوشت ترجمان دارالعلوم ص ٣٤١٣٨ ت

جوتا ہے۔ دراصل بیس سے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریال فردکوبڑی ذمہ داریوں کے لیے تیار
کرتی ہیں۔ اوریہ عام طورے دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخصیت عوامی یاسماجی زندگی میں بہت
فعسال اور کارکر دہتے و اس کی گھر بلویاانفرادی زندگی ویران سنمان اوراَ جاڑ ہوتی ہے۔ اس
سللے میں کچھاہم میاسی رہنماؤں کی زندگی کی طرف انثارہ کیا جارہ ہے۔ مثلاً محمظی جسنا ح
سر دار دلبھ بھائی پٹیل مولانا عمظی مولانا ابوالکلام آزادیا اسی عہد کے دیگر رہنما ۔۔۔۔ ورحاضر
میں شری ائل بہاری واجپائی کنوارے دہئے جائک پنڈت نہر وایک لاکی کے باپ تھے مگر
سیاسی سرگریوں نے ان سے ان کی اہلیہ کو جدا کردکھا تھا۔ ایسے لوگ بہت سے جمیلوں سے
آزادر ہنا جاہتے ہیں۔

عرض یہ کرنا ہے کہ مشغولیات مرگرمیال معروفیتنی مخریر وتقریر تصنیف و تالیف کی دنیا میں جب انسان کھوجا تا ہے توکس مدتک اسپنے بھائی 'جہن' یوی' بچوں سے بے پرواہ جوجا تا ہے اور بدلا پروائی کوئی وصف نہیں ہے بلکہ ایسے زندگی کالا اُبالی بین یا کمز ور ذمہ داراند مزاح کہنا چاہئے۔

مولاناوحیدالزمال کیرانوی نے یہ خیال رکھا کہ زندگی یکڑنگی کانام آبیں ہے بلکن گل صد
رنگ 'سے عبارت ہے ۔ایک شخصیت بیک وقت کئ شخصیتوں میں تقیم ہو جب تی ہے یعنی ایک
آدی کسی کا باپ بھی ہوتا ہے ۔اُسے پدرانہ شفقت برتنی پڑتی ہے اور خود اپنے ذریعہ سے وجود
میں لا نے فائدان کی ذمہ داریال بھی نباہنی پڑتی ہیں ۔وہ شوہ سربھی ہوتا ہے اور اُسے نازک
نفیس اور لطیف احمامات کے مافھ زندگی گزار نے کا ہمز بھی آنا چاہئے ۔اور اگروہ شخصیت
مذبی ہے و اُسے یہ بھی احماس ہوتا ہے کہ اسلامی فقسہ کی روسے زوجہ کے حقوق کو ادا کرنا
واجب ہے اور بی شخص جو باپ ہے شوہر ہے وہ بھائی بھی ہوتا ہے اور بیٹا بھی ہوتا ہے ۔وہ
اپنا انسان کا تحق و وست بھی ہوتا ہے اُسلاما فی فقت مندروایا سے کا ایس بھی ہوتا ہے ۔وہ
۔ اب ان رشتول اور تعلقات میں ذراما تو از ن بگوااور سما ہی زندگی کی کشتی ڈگر گائے نے گئی ہوتا

اور یہ قائن دوسر ول کے ساتھ تعلقات رکھنے میں بھی ہے ۔ قود دوسری طرف اپنی شخصیت کے استے ابعاد (Dimensions) ہوتے میں کہ ان میں اعتدال اور توازن پیدا کرناد شوار ہوتا ہے ۔ مثلاً مولانا کیرانوی عربی کے معلم ومدرس تھے اس زبان کی تدریس کے ساتھ انہیں تعمیرات سے بھی دکھیے ہے ۔ وہ خط علی اور خوشنویسی کے بھی پرمتار تھے نماز سے کے اور خوشنویسی کے بھی پرمتار تھے نماز سے کے مارت کے اسلامی کا دو تی بھی تھا اور درسیلہ رزق بھی تھا۔ ان تسام امور کے ساتھ ان کی شخصیت کا یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جے ان کی خوست ن دوتی اور نفاست طبع سے تعبیر کیا جا تا ہے ۔ بستر کی چادر پر سلو نیس مذہوں تکیہ سلیقہ سے دکھا ہو کھا ان کی مدود کے اندر ہوا اگر کوئی کھی پیس کھانا کے کرجارہا ہے تو اُسے نون میں انداز بھی شائنگی کی مدود کے اندر ہوا اگر کوئی کھی لیسٹ میں کھانا کے کرجارہا ہے تو اُسے نون میں ملیم پرگرال گذرتا ہے ۔ اس طرح چاہے کی چملی بھی اگر لینا ہے تو ''شرد ک سُوک'' کی آداز سی سلیم پرگرال گذرتا ہے ۔ اس طرح چاہے کی چملی بھی اگر لینا ہے تو ''شرد ک سُوک'' کی آداز سی سلیم پرگرال گذرتا ہے ۔ اس طرح چاہے کی چملی بھی اگر لینا ہے تو ''شرد ک سُوک'' کی آداز سی بھو ہڑ بیک نا قابل نظیس ۔ چاہے اگلی درجہ کی ہوئی ہوا جس برت میں ہو وہ صاف سے ما ہو جس بور بیک نا قابل برداشت ہے ۔ ہم جگر سلیقہ مندی کا اظہار ہو ۔

ان تمام امور میں اعتدال وتوازن پیدا کرنا ان میں ہم آ ہمنگی قائم کرنا بہت دشواراور مشکل کام ہے مگر مولانازندگی کے اس بل صراط سے یوں گذرتے رہے جیسے تختہ گل پر پہل قدمی کررہے ہوں ۔ انہوں نے رشتوں کا بھی خیال رکھا، ذمہ دار یوں کو بھی خباہا فرائنس کو بھی پورا کیا اور ایک انتھے اور ہے مسلمان کی طرح حقیقی دینداری کی زندگی بسر کرنے کی سعی مشکور کی ۔
کیا اور ایک انتھے اور ہے مسلمان کی طرح حقیقی دینداری کی زندگی بسر کرنے کی سعی مشکور کی ۔
ان کی زندگی کے جونقوش میں ان میں کہیں یہ نہیں ملما کہ وہ داتوں کو اٹھ کر تہد یا اعتکاف یا مجابد ہ مراقبہ میں اپناور اللہ تھا اور اللہ تھا اور اللہ تعالی کے احکامات کی یابندی میں زندگی کو اس طرح بسر کرتا تھا کہ رضائے اللی کا حصول ہو۔

انہوں نے زندگی کے سی مرحلہ پر بھی اسپنے فرائض کی انجام دیی میں کو تاہی ہمیں کی

بلکہ پوری دیانت کے ساتھ فرائض کواد اکیا۔

بیان اس رخ کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ مولانا کو سیاست میں بھی دہلی ہی وہمی اور اس دور میں مسلم لیگ کے خلاف ہے بھی دہم جس دور میں مسلم لیگ کے خلاف ہے بھی دہمی دہمی دہمی دور میں بڑے بزرے بڑے زعمان ملت نعرول کا شکار جو کرا ہے آباد ابداد کی دبلیز چھوڑ خیال وخواب کی جنت کی طرف میلے گئے مسرف نیاز فتح پوری یا جوش میلے آباد کی کائی نام کیول لیجئے حضرت مولانا شہر احمد عشمانی ''خطا تے اجتہادی' مرز دجوئی حضرت مولانا قادی طیب' جسی شخصیت بھی پاکستان جسی گئی تھی یہ تو حضرت شخصیت بھی پاکستان جسی گئی تھی یہ تو حضرت کا اثر تھا یا اپنی خاندانی روایات کافیف ان تھی یا تھی ایک تھے۔

"قاسمیت' کا اعجازتھا کہ وہ وا پس تشریف لائے تھے۔

مولانا وحید الز مال کو سارے سنہرے مواقع میسر تھے۔ حضرت مولانا شہیر احمد عثمانی اس کے خاندانی مشفق وسر پرست تھے اور وہ پورے اعواز واحت مام کے ساتھ پاکتان میں موجود تھے۔ مگر مولانا وحید الز مال نے شخ کھے اور تھا دبھون کے کئی حضرات بھی پاکتان میں موجود تھے۔ مگر مولانا وحید الز مال نے شخ الاسلام کے اچھے اور سپے شاگر دکی حیثیت سے ہندو متان ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا اور بہال کی ساست سے خود کو اس طرح سے وابت رکھا جیسے ہنول کے بھول کا تعلق تھیل کے پانی سے رہتا ہوئے اور مُنی جمعیت العلماء قسائم کی مگر اس سے ۔ وہ بعد میں جمعیت العلماء قسائم کی مگر اس سائی نظریہ کا دائمن اُن کے ہاتھ سے نہ چھوٹا جس سائی نظریہ کی روایات کا نظلے تہ آغسا زمولانا میں مؤلو تھی برنوان پردھایا تھا اور شنج محمد قائم اور شنج الزمال مولانا حین احمد مدنی مجابہ ملت مولانا حقود الحمن سے جسے پروان پردھایا تھا اور شنج الزمان مولانا حین احمد مدنی مجابہ ملت مولانا حقود الحمن مید جسے پروان پردھایا تھا اور شنج الزمان مولانا حین احمد مدنی مجابہ ملت مولانا حقط الرحمن میوباردی ، شیسس الاحمار مولانا حین الحمد مدنی مجابہ ملت مولانا حقط الرحمن میوباردی ، شیسس الاحمار مولانا حیاب الرحمن لدھیانوی جیسے محترم بزرگول نے اس کاروان فردہ آگے بڑھایا تھا۔

مولانا وحید الزمال کے سوانحی سلسلہ کی آخری منزل ان کے معاشی سفر کا تذکرہ ہے۔ جیرا کہ عرض کیا گیا مولانا فن کے اعتبار سے خود کھیل تھے یعنی اگر دہ چاہتے تو صرف کتابت سے انتا کماسکتے تھے کہ اُن کی ضرور یات کے لیے کافی ہوتا۔

گذارنے کاشعور بیدار کرنا تھا۔

لین کتابت کو انہوں نے خمنی حیثیت دی۔ دارالعوم سے تھیل علم کے بعد وہ رئیسس الاترار محل الحرار مولانا علیہ الاترار مولانا حیب الرحمن لدھیانوی کے پرش کریٹری رہے ۔ رئیس الاترار کے ساتھ مولانا کا یہ تعلق ۱۹۵۹ء تک برقرار دہا مولانالدھیانوی کے انتقال کے بعد یہ سلم شقطع ہوگیا مگر کچھ ہی عصر بعب دارد و کے مقبول ترین فلمی رسالے 'شمع'' کے مالک مافلو تحد یوست مرحوم نے ایک کتب فائد مکتبہ دینیات کے نام سے قائم کیا تھا مولانا نے ان کے لیے کتابیل گھنی سشر و عکست فائد مکتبہ دینیات کے نام سے قائم کیا تھا مولانا نے ان کے لیے کتابیل گھنی سشر و علی سے اس کے بعد مولاناد یو بند آئے کے بعد تصنیف و تالیت کا کام شر دع ہوا ۔ اور'' دارالفر'' کا قیام عمل میں آیا مولانا فلیل امینی نگھتے ہیں:
'' ۱۹۵۹ء میں دیو بند کی جائع ممبحہ کے عقب میں مافلا فیر اعمد صاحب عرف مافلا دھنیے کے مکان کی بیٹھک میں ایک جائم المقاصدادار سے کی بنیاد ڈائی جس کا فلاد ھنیے تالیت 'نشر واشاعت اسلامی اوراد فی صحافت کی سر گریوں کے ساتھ ساتھ نفضہ مولانا کی تربیت بامقہ د

مولانائی تعنیف و تالیف سے وابنتگی کا ایک نموند دارالفکر سے مجلہ قاسم کا اجراتھ اساراس زمانے میں مولانا نے ایک معیاری دارالکتب بھی قائم کیا۔ جس کا نام مکتبہ تظامیہ تھا۔ اس کے لیے ایک متمول عالم مولانا شوکت علی خال مرحوم بھٹہ دائے تھے اس کے ذریعہ چھوٹی چھوٹی مجابی منظرعام پر آئیں لیکن بعد میں یہ مکتب بند ہوگیا 'میعی

مولانادحیدالزمال نے اپنی مشہور عربی لغت الق اموں الحب دید ای زمانے سے ترتیب دینی مشہور عربی لغت القاصیب الرحمان لدھیانوی کے ماتھ تھے اس ترتیب دینی مشہور عربی جب آپ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کے ماتھ تھے اس کے دونوں حصے یعنی عربی سے اُردواور اُردو سے عربی ای زمانہ میں نٹائع ہوئی مولانا فیمنل المحقیق بیں :

'' وُکشزی مرتب کرنے کا طریقہ پیتھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے برابر مائز کے کاغذ کے بنکووں پر الفاظ کھتے پھران کو حرفوں کے حماب سے الگ الگ و بول میں رکھتے جاتے مکمل ہوجانے کے بعدان کاغذ کے بنکووں کو کاپی میں میں مشتل کرتے'' ی<sup>ا</sup>

يه بات قاتل ذكر ہے كەخود كوز ، خو د كوز ، گرُوخو دگل كوز ، كى مثال مولانا وحب دالز مال کسیسرانوی پرکماز کم تصنیفی اور تالیفی زندگی پرمکل طور سے نظبت ہوتی ہے میؤ د ہ تیار کرنا ۔اس مودہ پرنظر ثانی کے بعداس کی کتابت کرنااور بیسارا کام موصوف خود انجام دیتے تھے۔اس سلسله كاايك واقعه مولانا ابواتحن ماره بنكوى نے تحرير فرمايا ہے جس سے انداز ہ لگا يا جاسكتا ہے كه كييے مبر آز ما' مال اور جال كدا زلمات ميے مولانا كوگذر تا پڑتا تھا خطب طي يا كىت ابت كى حبجید گیول ادر دشوار پول سے عام آدمی کسیا وا تف ہوگاو ہ لوگسے بھی تم وا قف ہوتے ہیں جو ا نثاعت کے کام سے دابستہ ہوتے ہیں بس اس نکتہ کوتو میر ف وہی مجھ سکتا ہے کہ جس کا سابق۔ کا تب سے بڑا ہو یختابت ایک فن تھااوراب تو حضرت کمپیوٹر کی آمد نے اس فن شریف کو ماضی کی چیز بنادیا ہے۔ بزرگول سے مناہے کہ آج سے جالین برس قبل اس فن کے ماہرین کے ناز ونخرے شہرۂ آفاق تھے۔اوراس میں کوئی شک نہیں کہ کتابت کافن بڑی نزاکت اور پیجید گی کافن تھا اُس دور پیس عموماً پہلے کاغذ پر کتابت ہوتی تھی ۔ اچھی سابی China Ink کہلاتی تھی اس کی تیاری بھی ہرکس و ناکس کی بس کی بات متھی گھونٹنا بھی بڑتا تھا کٹھائی کا بھی استعمال کیا جا تا تھا کہ کا پیال بلیٹ جماتے وقت اُڑنے نہ یا بکس پختابت کرنے کے لیے ایک خاص طب رزِ نشت ضروری تھی اوراس لیے کا تب کی آنھیں سب سے پہلے متاثر ہوتی تھیں ۔اور بہت حب لمد أسے چشمہ لگا ناپڑتا تھا۔اس جان لیوا اور اعصاب شکن کام کی ان تفصیلات کو ذہن میں رکھیں ادر پیمریدوا تعدیژ میں \_

مولاناابواكن باره بنكوى الييخ صمول "شهيدناز ارباب تقوى" يس تصحيرين:

لِ و ، کو ،کن کی بات \_مولانا نورعالم لیل اینی ص ۳۲۰

پوری کتاب کی ترتیب اور مبر آز ما کتابت کے بعد جب کتابت شدہ کا پیال مرحوم کے مخلص اور بے تنگفت دوست مولانا خالد صاحب اعظمی کے کو ونور پر ننگ پریس ( دبلی ) پہونچ گئی اور شائد ہفتہ عشر ہ بیس طباعت ہونے ہی والی تھی کہ صرف القاموس جدید کی کتابت شدہ کا پیال چوہ درمیان سے اس طرح کتر گئے کہ جیسے خاص اس کام کے لیے پلان بنا کرآ ہے ہول کی کتابت شدہ کا پیسال بالکل محفوظ ریس مگر اس قسم کی کیول کہ ویش رکھی ہوئی متعدد کتابول کی کتابت شدہ کا پیسیال بالکل محفوظ ریس مگر اس قسم کی باتوں کا مولانا کی صحت پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔ مولانا مرحوم ساری آفت رسیدہ کا پیسیال وہاں سے باتوں کا مولانا کی صحت پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔ مولانا مرحوم ساری آفت رسیدہ کا پیسیال وہاں سے دیو بندلائے ۔ اور آن کے متاثر ، حصول پر بطور ہیوند دوسسرا کا خذ جہال کرنے کے بعد ال

میرٹھی بھی آدھمکتے تھے جن سے مولانا کائی مانوس تھے اور جن کے جان ایواقسم کے فلک شکاف قبقے جمیشہ یادر ہیں گے وہ بھی مجب دورتھا جس کی اب سرف یادی رہ گئی ہے نہ دفتر رہ گیاند دوست وا حباب کچھ تو نفر لہ ہو گئے اور باقی جو ہیں بالکل فالود ہے کی شکل انتیار کرکے او پرجانے کے لیے پرتول رہے ہیں'۔

> کان لے یکن بین انجعون الی الصفا اندسس ولسریسسر بسکسة سامر اندسس ولسریسسر بسکسة سامر کرباعد هجوت سطنے کویال سبیار بیٹھے یں بہت آگے گئے باقی جو بین تیار بیٹھے یں

ان سطور کی روشنی میں اس دور کا پورانقش نظرول کے سامنے آجا تاہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ مولانا اپنی تمام تروضعدار یوں سمیت اپنی شگفتہ پاکیزہ حیات کے ساتھ زندہ رہنا حیاہتے تھے۔ چنانچہ اجتماعی کھانے کا پروگرام بے تکلف احباب کی محفل اس میں ہنسی کے چھو میتے ہوئے یہ کی شامل تھے۔ مولانا ابواکس بارہ بسنسکوی بھی مولانا وحید الزمال کے بے تکلف احباب میں سے ایک تھے اور ہم جیس کے اور اگر مولانا وحید الزمال کے بے تکلف احباب میں سے ایک تھے اور ہم جیس وہم نوالہ تھے اور اگر میں کہ اس میں المجھے ہیں کہ:

"ایک بار بہت رات تک کام ہوتار باایا تک مولاناالھ گئے اور جا کر گرما گرم مسلوه کی پیٹ ہے آئے ہم بہت دیرے کام کردے بیل ۔

طوہ کی ایسی گرما گرم پلیٹ کے پس منظر میں گھر دالوں کی کوشٹیں اور معاشی مشکلات کے دور میں دیر دات تک کام کرنے والے شخص کی مشقت کے بارے میں کون موہ کے گاؤوں کو تو طوہ کی خوشہو اُٹھتی ہوئی بھاپ کی اطیف سفید لہر کی اور ذا نقد یا در ہے گا۔ اس موقع پر بے افتیارایک شعریا دا تا ہے۔

موقع پر بے افتیارایک شعریا دا تا ہے۔

ع

#### میری روح کی حقیقت میر \_\_\_ آنبوؤل سے پوچھو میرامجلی تبسیم مسیسراتر جمال نہسیں ہے

لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ بھی 'جلتی تبسم' نفیس اور متمدن زندگی کا پیغامسبر ہوتا مے ۔ سب کے درمیان بیٹھ کر قبقبہ بردوش رہنا 'اور چھلکتے ہوئے آنبوؤں کو روکنا' پاس ناموس عثق میں بلکوں تک آئے ہوئے اشکوں کو ضبط کرنامتو سلطبقہ کی سماجی زندگی کا بہت بڑاوصن ہے ۔ مولانا نے بھی ایسی بی زندگی گزاری ۔ سخت طالات 'ماحول کا جبر' کثاکش سے بھری ہوئی حیات ۔۔۔۔۔ سالاء تک رکھ رکھاؤ' وضع داری' سفیہ پوشی فائدانی پس منظران سب کا خیال رکھتے ہوئے و دن تدگی کے طوفانی سمندرکوال طرح جھیلتے رہے جلیے کی خوشما دوش میں غمل کر دہے ہول ۔ ہوئے و دن تدگی کے طوفانی سمندرکوال طرح جھیلتے رہے جلیے کی خوشما دوش میں غمل کر دہے ہول ۔ ہوئے و دن تدگی کے طوفانی سمندرکوال طرح جوابی نے بان کا دالہا نوشق اس دور میں بھی' رہین علم سے اُن کی گہری وائے گئی عربی زبان سے ان کا دالہا نوشق اس دور میں بھی' رہین سخمہا سے دوز گلا' رہنے کے باوجود برقر ارر ہا ۔ یقینا آئیس دھمکا یا گئیا ہوگا۔ ان سے حمد کرنے والوں نے مختلف راستے اختیار کئے ہوں گے ۔

"مولانا کو دیو بندسے اکھاڑنے کی کوشٹ کی میں دارانظریس کھڑی ہے راستے دمسکی آمیز خطوط لکھ کرؤانے گئے م<sup>ن</sup>

مگرینہ ولاناکے پائے ثبات میں لغزش ہوئی اور ندان کی استقامت میں فرق آیا۔ وہ سچمون کی طرح اسپنے عزم دارادہ میں اٹل رہے۔

فروری ۱۳ بیرت کی ان کی زندگی ممندری جہاز کے پرندے کی ی ہے کہ وہ ادھسر اُدھراڑ تا پھر تا ہے اور پھر جہساز پر آخر بیٹھ جا تا ہے۔ طالب علمی کے دور سے ۱۳۳ ہوتک مولانا منظم تا ہے تا ہے۔ طالب علمی کے دور سے ۱۳۳ ہوتک مولانا منظم نافل میں ضرور مصروف دہے مگریہ منظم نافل میں ضرور مصروف دہے مگریہ ابتا وسیلہ رزق بنایا مختلف مثاغل میں ضرور مصروف دہے مگریہ اعتبار نوعیت سب ایک ہی جیسے تھے ان کا مرکز وجود عربی اور اسلامیات رہے وہ ہسر حسال میں مخالف میں مت ہوئے موفانوں کامقابلہ کرتے دہے۔ یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند

میں علامہ محمد ابراہیم بلیاوی کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند میں تدریس کی ذمہ داریال سنبھالنے کے لیے مولانا کوتوجہ دلائی گئی۔

د یوبند کا جو تقیمی و ها نجی معلوم ہوتا ہے وہ ہندوستانی یونی ورسٹیوں سے کچھ مختلف نظر نہیں اور اس کے حکمت کے معلوم ہوتا ہے وہ ہندوستانی یونی ورسٹیوں سے کچھ محتلف نظر نہیں آتا جیسے یونی ورسٹیوں میں جگہیں خسالی ہوتی رہتی ہیں اور ان پر Ad-hoc یا احساس اور چھر Appointment کر دہئیے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ہیں لوگ عارضی یعنی Appointment اور پھر مستقل چیٹیت اختیار کر لیتے ہیں مولانا کے تقرر کے سلمے میں مولانا خسیس احب کا مندر جدافتیاں بھر پوردوشنی ڈالگ ہے۔

"پانچ سالہ طالب علی میں ہمین ممتاز نمبرات سے کامیاب ہوئے ادب واحت واحت وام کے سلوک کی و جہ سے اساتذہ کے نو دیک مجبوب تھے فراغت کے بعدان کی علی وفکری سرگرمیال اساتذہ سے ففی نتھیں۔ دارالعسلوم کے قیام کے زمانے میں آپ کی صلاحیتیں طلباءاوراساتذہ کومتا ٹر کئے بغیر زرد سکیں اور دارالعلوم آپ کی آواز سے کو نخنے لگا۔ ارباب مل وعقد کو شد سے احماس ہوا کہ دارالعلوم میں عربی زبان اور طلبا کو تہذیب و ثقب فت کے ساپنے میں دوری ہیں۔ داسات ماصل کرنی ضروری ہیں۔

پتانچیاس وقت کے ناظم تعلیمات دارالعلوم دیو بند .....علام محمدا براہیم بلیادی کی تحریر برتقیم اسباق کے اجتماع میں اُس وقت کے اکا براسا تذہ نے مولانا کو یکم ذی قعدہ ۱۳۸۳ھ مطابق ۲۲ / فروری ۱۹۹۳ء سے بطور اجیر استاد دارالعلوم میں تدریس کی سفارش کی تاکد حسب مابطہ مشابدہ کارکے بعد مجلس شوری سے با قاعدہ استاد شخب کئے جانے کی سفارش کی جاسکے۔ مابطہ مشابدہ کارکے بعد مجلس شوری سے با قاعدہ استاد شخب کئے جانے کی سفارش کی جاسکے۔ علامہ بلیاوی ۱۹ / شوال ۱۳۸۲ اے مطابی دس فروری ۱۹۲۳ء کومہتم دارالعلوم کے نام اسپنے ضابطہ کے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

بگرای فدمت حضرت مهتم صاحب زیدمجد ہم

السلام عليكم درحمة إلله و بركانة! تقيم اسباق كے اجتماع ميں جس ميں احقر اور جناب مهتم ماحب اورمولانا فخرائحن صاحب مولانا بشير احمدماحب اورمولانا ظهوراحمد صاحب شريك ہوئے احقر نے یہ ذکر کیا تھا کہل شوری میں اس کا تذکرہ بہت دنون سے آرہا ہے کہ عربی تحریر وتقسر پر سے طلباعا جزنظر آتے ہیں۔مصر کے بھی علماء آسئے مگر اُن کے آنے سے بھی جو ذ وق مطلوب تقاوه پیدانبی*س جو ۱۱ ورجو کچه کامیا بی جو*ئی و *د کو*ئی خاص مرتبهٔ بیس تھتی اسس کی زیاد و تر و جدید ہے کہ علمائے مصر اُر دونہیں جانے اس پرغوروفکر کرتے ہو ہے یہ تجویز سامنے آئی کے مولوی وحید الزمال کیرانوی دارالعلوم کے فاصل بیں اوراک کوارد و کی تحریر وتقریر میں ا چھی مہارت ہے۔ان کی استعداد پرنظر کرتے ہو ہے کس کو امید ہوئی کہاس سلسلے میں وسیع خدمت انجام دے سکیں کے نیز مختصر نصاب جوافریقی طلباء کے لیے تجویز کیا جارہاہے اس میں سے کچھ تغلیم بھی ان کے میر دکر دی جائے۔سب کی رائے سے یہ بات طے ہوئی کہ سریدست یکم ذی قعدہ ۸۲ ۱۳۸۲ حرطالی ۲۷ فروری ۱۹۷۳ء سے ایک سال کے لیے بمثا ہرہ ایک سو دس روسیئے بحیثیت اجیران کورکھ لیا جائے۔ایک سال کی کارکر دگی پڑھسسر کرنے کے بعب ملا زمتِ منتقلہ کی حیثیت میں ان کے درجہ اور گریٹر کے عین کے ساتھ کبلس شوری سے تقرر کی منظوری حاصل کی جائے گئی۔حب قاعدہ تنقید فرمادی جائے ۔احقر کی بیدرائے بھی ہے کدا فریقی طلباء کی علمی واخلاقی بگرانی بھی مولوی صاحب موصوت کے متعلق غارج اوقاست بیس کردی مائے اور اس کامعاوضہ کم از کم پر کیا س رو ہید ماجوار جونا جائے ۔اور اس معاوضہ کی او ایکی اہل فقة والسلام . افریقد کے ذمہ ہوتی۔ محدا برابسيهم 19/1-/IMAT

چنانچہ ایک سال کے بعد بس شوری منعقب دوسولہ دجب ۱۳۸۳ ھرطالی جار نومبر ۱۹۶۳ء مولانا کورتی کے ساتھ با قاعدہ انتاد مقرر کیا گیا۔ مل

مله وه کوه کن کی بات رثور عالم لیل امینی ص یه ۲۲ یه ۳۳ یه ۳۲

حضرت مولانا کی تغلیم و تدریس سے دلچہ پیوں کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے۔اس سلسلے میں و پس طرح طلبا کا ذہنی پس منظر تیار کرتے تھے اور کس طرح اُن کے ذوق و شوق کو آگے بڑھانے کے لیے ممیز کرتے تھے اس کا ایک ہاکا سا فا کہ حضرت مولانا محداسرارا کمت قاسمی کے اس افتیاس سے لگا یا جاسکتا ہے ۔حضرت مولانا تحریری فرماتے ہیں:

حضرت مولانا کے اس تقرر سے طلبا رکو ایک نئی روحانی زندگی ملی اور مولانا بھی تمب م منفوں کون ۲۷ تک تنہا پڑھاتے رہے ین ۲۸ میں مولانا کو درجہ وسطی العن میں ترقی ملی ۔ پھرین ۲۷ میں درجہ طلبا میں ترقی دی گئی اورین ۲۷ میں عربی زبان وادب کے ساتھ حدیث کی دومشہور کتابوں طحاوی شریف اور نسانی شریف کا درس بھی دیا۔

اس رو دادِسفر پر تبصر ہ آئندہ باب میں ہوگا۔ مولانا کاطرز تدریس ان کااور طلب ہے درمیان رابطہ ان سب پر آئندہ باب میں گفت گوئی ہے بہال صرف بیوش کرنا ہے کہان کی خی ذاتی اور شخصی زیر کی کا جومعاشی پہلوتھا جس میں مختلف نوعینتوں کے کام کرنے ہوتے تھے۔ ان سب کوسمٹ سمٹا کرایک جہت اور ایک سمت ملی گئی۔

مل جمارے شفین استاد مولانا محداسرامالی قاسمی شمولتر جمان دارالعلوم مولانا کیرانوی نمبر ۱۱۸ یا

مولانانے عابرس تک بوری احماس ذمه داری علی وقاراور تدریس کی تمام زنزائتول کے ساتھ درس دیا۔ ۸۰ سے ۸۳ تک وہ جٹن صد سالدادر کیمی کی سیاست اور دوسر \_\_\_ بکھیڑول میں الجھاد ستیے گئے کین تدریس سے ان کی وابنگی پرکو ٹی اڑ نہیں پڑا۔ آخری برمول میں مبکدوشی ہے پہلے ان کارویہ وہی رہا جو ایک باعمل اورصاحب کر دارشخص کا ہونا دیا ہے۔ انہوں نے اسپے فرائض سے وتا ہی ہمیں پرتی ۔ان کا کرداران کی قوت تھا طلب مے ان کی والبتلى اوران كےمنفر د طرز تدریس نے انہیں پورے دارالعلوم میں ممتاز حیثیت عطالی تھی۔

زندگی کاوہ مفرجون ۳۰ میں شروع ہوااورمولانا جس ماحول میں ملے بڑھے اس کا ایک سرسری مبائز و پیش کمیا محیاران کی نشو دنمامیس اوران کے مثاغل اورمصر دفیتوں میں جمیشه ایک پهلونمایال رېااورو و په که زندگی کو' یک رخا' نهیں ہونا جاہئے بلکه شخصیت کو ہم۔ جہت ہونا جاہئے و واپنی تمام تر گھر یلو ذمہ دار یول کے ساتھ ایک بہترین دوست اعلیٰ پایہ کے مدر سس ' تنفین باپ رقین بھائی مثالی شوہراور دیو بند کے دائرے سے نکل کرملت کا در در کھنے والے انسان تصانبول نے ودکوغالب کے اس شعر کامصداق بالیا تھا کہ:

> رگول میں دوڑتے بھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی ہے نہ ٹیکا تو پھے راہو کے اے

انہیں اس کاعرفان تھا کہ قطرہ خون جگز مبل کو دِل بنا تا ہے اورنغمہ کوسر مدیت عطا کرتا ہے۔اب اس کی خاطر جو کچھ بھی ہوا سے تو انگیز کرناہی پڑے گااس قطرہ خون حب گر کی وجہ سے انہوں نے اپنی تمناؤل اور اپنی آرز وؤل کی قبل گاہ اپنی آنکھوں سے بچتے ہوئے دیکھی لیکن وه الم مقتل آرز و من گئے ۔ بقول صرت مولانا سيدسلمان ندوي ":

> مسزار بار مجھے لے گب ہے مقتل میں و واکے قطب رہ خول جورگے گلویس ہے

بابسوم

مولاناوحب دالزمان محيثيت مدرس

## مولاناوحب دالزمان محيثيت مدرس

مولانا دحیدالزمال کیرانوی کادارالعسنوم دیوبند کے تدریسی عملہ سے وابستہ ہونا اُن کی زندگی کاوہ اہم موڑ تھا جس نے اُن کی تصنیفی اور تالیفی جہت کو حیات بتازہ بخشی اور اُن کے ادبی ذوق کی تندگی کامامال بھی فراہم کیا تقریباً اٹھا ئیس برس تک وہ تدریس سے وابستہ ہے اور اُن کے اُر کچومخالفین تھے بھی تو انہول نے بھی اس کااعتر اون کیا کہ مولانا ایک بہت رین مدرس تھے۔

اُن کی تدریسی زندگی پرروشی ڈالنے سے پہلے بیضر وری معسلوم ہوتا ہے کہ اس پرہمی تصور کی کفتگو کرلی جاسئے کہ تدریس ہے کیا ۔۔۔۔؟ تدریس اور تعلیم میں کیافرق ہے۔۔۔؟ ہم جب انگریزی کالفظ میں کیافظ کی وسعت کیا ہے۔۔۔۔؟ کیا مغربی تصورات معلم اور مدرس کے درمیان کوئی خوامتیا زکھینچتے ہیں۔۔۔؟

### تدريس وتغليم كافرق:

علم کے معنی ہیں ہیجانا مینی کرنا 'جاننا' مر بوط کرنا 'ادراک کرنا معلم وہ ہوتا ہے جواس عمل میں طالب علم کی مدد کرتا ہے علم اشیاء کا بھی ہوسکتا ہے خارج میں بھی ہوسکتا ہے یعنی کوئی فردا شیاء کا بیا کائنات کے کئی رخ کا بیا کئی شعبہ کا علم حاصل کرسکتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے مثابدہ اور تجربہ دونوں سے کام لیا جاسکتا ہے یہ دونوں مل کے مطالعہ کی منزل تک لے آتے ہیں علم اور آگئی میں فرق ہے علم میں ضبط ونظم ناگز یہ ہے علم منتشر نہیں ہوسکتا بلائختاف بے

ترتیب اجزاء کو مرتب کر کے ایک واضح شکل وصورت دیتا ہے۔ آگئی کے لیے بیضروری نہیں ہے کئی سے سے باخبر ہوتا' آگاہ ہونا یاوا قف ہونا صرف جانتا ہے۔ ایک شخص ہوائی جہاز کی پرداز کے اوقات جان سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلال شخص آگئی رکھتا ہے لیکن بیآ گئی صرف پرداز تک محدود درہے گئی ہی چیزاس کے علم کا حصداس وقت بن جائے گاجب ہوائی جہاز کے نظام پرواز کوم بوط ومرتب کرے گا۔

علم اپنی ذات اور اپنی شخصیت کا بھی ہوسکتا ہے علم کے لیے 'معسلوم' کا وجو د لازمی ہے لیکن اپنی ذات کاعلم حاصل کرنے کے لیے معلوم کی تلاش ضروری نہیں ہے اکسٹ منطقی الجمادے بجمانے کے لیے یہ کہا جا تا ہے کہ'' مداعالم ہے'' ۔ پھسسریہ موال ہوتا ہے کہا گروہ عالم ہے تو و وکون سامعلوم ہے جواس سے پہلے سے وجو در کھتا ہے تو بھی مجھایا حب تاہے کہ و واپنی ذات كاعالم ہے جوں كدانسان كوخلافت الهيه كے منصب پر فائز كيا محياہ اس ليے اليمي بلندو مرتبه تحصیتیں بھی میں جواپنی ذات کاکس مدتک علم تھتی میں ۔ بیعلم مراقبہ،مکاشفہ اوراستغراق ے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے معلول کی ضرورت ہو بھی سکتی ہے، ہیں بھی ہو محتی ہے۔ اس طرح جاہے اپنی ذات کاعلم ہو یااشاء کاعلم ہو یاطبیعات یاحیا تیات سماجیا۔ ر یاضیات یا مجالیات وجدیات کاعلم ہو۔ طالب علم کے لیے علم کا ہوناضر دری ہمیں ہے۔ مگر تذریس تغلیم سے الگ ہے یہ درس سے بنا ہے درس کے معنی ہے بلق'اور راسة' كتاب كوياد كرنے كى طرف متوجہ جونا مدرسس كے ليے كچھ چسينزيں لازى بي ممشلا مدرسه درس حاصل کرنے والا درس حاصل کرنے والے کے لیے مدرس اور طسسریقة تدریس ے باخبر ہوناضر وری ہے۔

عربی مدرس کی خصوصیات:

مدرس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ درس حاصل کرنے والوں کو خطاب کرے اور

اک اعتبارے مدرک میں قوت ِاظہار ضروری ہے۔ جے تقریر دونوں صورتوں میں ظام سے ہونا جائے۔

اظہار کے لیے تریل ناگزیرہوتی ہے مخلا کوئی بہت اچھامقرد ہے اور زبر دست قوت اظہار کھتا ہے لیکن جس زبان میں وہ تقریر کردہاہے وہ زبان منظرت ہے اور سننے والے جسمع میں کوئی بھی سنگوئی ہے۔ اور سننے والے جسمع میں کوئی بھی منظرت نہیں جانتا تو یہ قوت اظہار تریل وابلاغ سے ماری ہے یہ سسیل وابلاغ سے ماری ہے یہ سسیل وابلاغ سے بغیری کی قوت اظہار بہت اعلی میں کیکن وہ بیکار تھی ہے۔

مدرك ين قوت اظهاراس نبح سے جوكداس يس تريل وابلاغ بھي ہو يہا كياكه:

تكلم الناس على اقدار عُقولهم

اب اگرمدرس ابتدائی عربی جانے والے کو طرفہ متنبی اور ابونواس کے اشعار مجمانا شروع کر دے گاتو نتیجہ معلوم .....!

اسلیے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب علم وضل ہونا اور بات ہے اور اچھ امدر س ہونا اور بات ہے۔ اچھامدر س و بی ہے جوابیت علم وضل کو اپنے طالب علموں تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوا س کے لیے اسے اپنے طالب علموں کی ذہنی سطح تک آنا بڑتا ہے پھر دھسے سرے دھیر سے طالب علموں کی ذہنی سطح تک آنا بڑتا ہے پھر دھسے سرے دھیر سے طالب علموں کی تا ہمواری کو ہموار بناتے ہوئے اسے ترفع عطا کرنا ہوتا ہے۔

مدرس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انگریزی کا نفظ Ethas کا معداق ہو یعنی جس بات کا درس دے رہا ہواس کی شخصیت سے اس کی تصدید لین وتو ثیق ہوتی ہواس لیے اُسے اسپ طالب علموں کے سامنے اعلیٰ ترین اخت طاق کا نموند بن کر آنا پڑتا ہے ۔ ان خویوں کا عربی زبان کے مدرس کے لیے ہو تا ضروری ہے مالا نکہ دوسر رے علوم وفنون کے لیے بھسلائئی جمی ان زبان کی تدریس کے لیے ہو تا ضروری ہے مالا نکہ دوسر سے علوم وفنون کے لیے بھسلائئی جمی زبان کے لیے کچھ ان نا گزیرجی ثیب رکھتی ہیں لیکن خصوصاً عربی زبان کے لیے کچھ باتی ہی تابین خاص طور سے بہت اہم ہیں۔

ع بی زبان مذہبی تو نہیں ہے اس لیے کہ ذبان جمی مسند ہی نہسیں ہوتی مگر ایک مذہب کی مقدس ترین ہیں ہاں ذبان میں نازل ہوئی ہے بیضرور ہے کہ عربی جاسنے والے نیاد ورسم کمان میں لیکن دوسر ہے مذاہب کے لوگ بھی عربی کے جاسنے والے بی مثال کے لیے ایک ہی نام کافی ہے اوروہ ہے معلوف میحی کا جس نے عربی کی زبردست لغت المنجد ترین ہے ایس طرح یہ تو نہیں ہے کہ عربی خاص مملک یا مذہب کی زبان ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ عربی نولی کی اکثریت ملمانوں کی ہے اورای وجہ سے عربی تقدی کا ایک بالہ بنار بتا ہے اسکی روشنی ہے اردو ہے اس طور وطریقہ آداب نشت و برخاست انداز گفتگو سب پر بی نظر پٹر تی ہے ۔ اردو میں اس کے لباس طور وطریقہ آداب نشت و برخاست انداز گفتگو سب پر بی نظر پٹر تی ہے ۔ اردو عربی کا دری دینے والوا ہے ۔ اردو

دوسرے ممالک کے لیے بہیں کہا جاسکا ہے مگر ہندومتان میں دورِ حاضر کے حالات کے تحت یہ ضروری ہے کہ عربی کام سے الگ تھلک نہ ہو بُڑا اجواد ہے۔اس کی شہرت عام میں مصرف یہ کمنفی بہلونہ ہول جلکہ ووایک باضابطہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہواور طالب علم اُسے دیکھ کرفخ محول کریں۔

اس طرح عربی کامدرس ایرا جونا چاہتے جوابیے طالب علم کو اپنی ذات اور شخصیت سے

#### عربی کی طرف متوجه کرسکے۔

ہرمدری کے لیے یہ نسسروری ہے کہ وہ اپنے موضوع کے سلسلہ بیسی ترغیب وتشویاتی پیدا کرسکے صرف امباق بتادینا مقامات جریری کے کچھشکل مرطول کی تسشیریج کر دینا'اصول وفقہ یا کلام کے سلسلے بیس بتادینا یالبیدوعنتر ہ کے اشعاد کی عارفانہ تو جہد کرنا یاا حسادید کے اشعاد کی عارفانہ تو جہد کرنا یاا حسادید کے استاد کے لیے جرح وتعدیل سے کام لینا سسسبنی یہ سب ضروری ہے مگر مدری اور کامیاب مدری کا کام بہیں پرختم نہیں جو تا اس کا فرض منصی ہے کہ اپنے طالب علم کے اندروہ تڑب وہ لگن وہ ظومی وہ ذوق و خوق اور عربی زبان کو اپنا نے کی وہ تمسنا و آرز و اور زبان کے سلسلے کی تمام نز اکتول اور نفاستوں کی وہ تمع روثن کر دے جو طالب علم کے دل و دماغ کو ہر وقت منور منی رکھے اور وہ ماغ کو ہر وقت منور میں رکھے اور وہ ماغ کو ہر وقت منور کئی رکھے اور وہ مائی من مزید کا نعرہ لگا تے جو نے آگے بڑھتا رہے۔

عمومأیه دیکھا گیا ہے کہ دستارنفسیات جب سرِ اقدس تک پہونچتی ہے اور کلا وہلم میں سند کا طُر ولگ جا تا ہے تو عربی کامدرس ایسے کو اس دنیا کی مخلوق سمجھنے کے بجائے چرخ چہارم سے اتر اجوامرغِ زریس سمجھنے نکتا ہے ۔اس طرح کامزاج تکبر تجربیا جسے انگریزی میں Academic snobory کہا گیا ہے زبان وادب کے مدرس کے لیے شخت مضر ہے ۔

مغرب کامزاج تدریس کے لیے گئت ناساز گار رہا مغرب تدریس نہیں جاناصرف تجربہ گاہ میں آلاتِ ومثینوں سے کام لینا جانا ہے اگر غور کیا جائے و دانشوری کی تمام تر روایات کے باوجود مغرب نے دنیائے انسانیت کو اپنے مثابدے سے باخبر کیا تحب رہ گاہیں دی۔ ہمارے یبال جو کام ہے کرتے تھے اور جو کھیل کو داور تغربی کی شکل تھی یا کئو ہے اور چھکے انہوں نے ای کو آسمان میں آئن و فولاد کی ایک باضابطشکل دے کر انسانیت کی تخسریب کا ایک ذریعہ بنادیا سسمغرب کاطرز تدریس کتاب سازی پرزورد بیت ہے کر دارسازی پر نورد بیت ہے کہ دارسازی پر نورد بیت تھیں۔ نہیں کین مشرق میں ہمارے مدرسے ہماری پائٹ ثالا تیس کر دارسازی پرزورد بیت تھیں۔ عربی میں تدریس کے اصول وہ تو ہوں گے ہی جوکہ دوسری زبانوں اور ادبیات کے عربی میں تدریس کے اصول وہ تو ہوں گے ہی جوکہ دوسری زبانوں اور ادبیات کے عربی میں تدریس کے اصول وہ تو ہوں گے ہی جوکہ دوسری زبانوں اور ادبیات کے

تدریس کے اصول میں ۔اس سلمہ میں اہم فکرین نے اس موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے کھا ہے جو کچھ ہے وہ متن ہے تان سے باہر یہ کوئی دنیا ہے یہ کوئی معنی کامیدان ہے ۔صداقت تول کا سلمار ونتن ہے۔ معنی متقل نہیں ہوتے بلکہ دنیائے عنی لیانی رشتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تدریس میں پیضروری ہے کہ پروفیسر دریدہ کے ان افکاروخیالات سے باخبر ہونا جاہئے۔وہ کہتا ہے کہ متن ایک روگزرہے جہال ہے معنی کے قافلہ گزرتے رہتے ہیں۔جو کچھ ہے وہ متن ہے متن سے باہر کوئی دنیا نہیں ہے اور اس لیے ادبیات کے مدرس کا پہلا فریضہ ہے کہ وہ متن سے واقت ہومتن کے سیلی نظام سے باخبر ہواور پہ جانتا ہوکہ متن کے معنی وقبہ سیسے کے لیے پیر ضروری ہے کہ متن کی تدریس دوطرح ہے ہو نمبرایک متن کی ایک قتم وہ ہوتی ہے جوتحریری ہوتی ہے یعنی بیتن صرف لکھا جاسکتا ہے۔ تن کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جوصرف تقریری ہے ان دونوں کے درمیان بڑا نازک اورلطیف فرق ہے مدرس کو اس سے باخبر ہونا جاہئے۔ای کے ساتھ تدریس میں یہ بھی ضروری ہے کہ تی الامکان متن کو دلچیپ انداز میں پیش کرنے کے ليے ثاء ادلب ولہجہ ہے اجتناب كيا جائے ليكن انداز بيان ختك مذہو۔اس ليے كه بہلى صورت یس متن کار درح القدس حجابات تشبیه د استعار و بیس گم جوجائے گااور دری صورت میں و ہ ا تنا ہے کین و بے جان ہو جائے گا کہ طالب علم بے کیفی اور اکتابہٹ محسوس کرے گااچھا مدرس ہمیشہ ا ہے بیان کو اظہار معلومات کے ذریعہ دلجی اور پُرکشش بنا تا ہے۔ا گرمتن کی تشعریج میں د وسرے موضوعات یا بین کلیاتی موضوعات Interaction) Interdisciplinary)سے مر بوط كركے ان میں باہمی تفاعل پیدا كرنا جائے ۔حضرت مولانانے تدریس کے سلسلہ میں ملی طور پر ا چھو تا طریقہ اختیار کیا تھے او واس بنیادی مکتہ سے ماخبر تھے کئی بھی زبان کی ادبیات کے تعہیم کے لیے اس زبان کاومیلہ اظہار ہونا جائے چنانچیء کی زبان وادیبات ہوں مقامات حریری ہو یا پھر دور متہ حدیث شریف بھی مولانا عربی کو بی وسیلہ اظہار بناتے تھے۔اس سلسلہ میں محترم نورعالم المنى في ال طرح فراج تحسين بيش كيام والحقت بن

"ع رنی زبان کی تدریس کا چوسلیقداور طریق قران تقردت سے آن کو و دیعت ہواتھ ا برصغیر بلکہ بیرون ملک میں بھی عربی زبان کے بہت کم تدریس کے جصے میں آیا ہوگا"۔
ہم ہر گزیہ نہیں کہتے کہ مولانا علم دختل میں یاادب و زبان کے گئر سے مطالعہ میں سموں
سے بڑھ کر تھے کیوں کہ خودا ندرون ملک بہت سے فاضل گرائی وسعت مطالعہ اور ذوق ب
زبان وادب میں اُن سے بدورجہ ہا فائن میں لیکن جو چیز مولانا "کو دوسروں سے بالکل
ممتاز کر دیتی ہے و وال کا پیارا خوب صورت آمان ترین اور مفیرترین طریق ورس تھا اللہ

## السنادى الادنى كاقيام:

مولانانے تدریس میں اس کا بھی لحاظ رکھا کہ تدریس اور درس کاسلیامنظم طریقہ سے ہو اور اس کی اجتماعیت پرقر ارر ہے مولانا نے النادی الاد بی کی تشکیل اس لیے کی تھی مولانا ندیم الواجدی لکھتے ہیں:

"ان دنول دارالعلوم میں عربی زبان سیصنے کاشوق کافی بڑھا ہوا تھا' بےشمار طلباء القراۃ الواضحہ کے ابزاء میں عربی زبان کی الواضحہ کے ابزاء میں مسرون تھے ۔امتاد محترم نے عسسر کی زبان کی ترویج واشاعت کے مقصد سے طلباء کومشن و تمرین کی سہولتیں بہم پہنچے۔ نے کے لیے" النادی اللہ نی "کے نام سے ایک الجمن قائم کر کھی تھی' ۔ ع

"السنادی الادبی "کے ختف شعبے تھے ایک شعبہ امداد باہمی کا تھا جس کے ذریعہ نادارطلباء کی مدد کی جاتی تھی۔ ایسی تحریک تھی جو کر دارسازی پرزور دیتی تھی۔ یہاں یہ یا و دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شملا اور نالندہ ہو یا کوفہ بغداد "بخارااورسات مو پہاس عیموی تک مدینہ منورہ میں ایک ایک عالم کے درس گاہ میں طلباء کی کثیر تعداد ہوتی تھی اورو، درسگاہ سے مدینہ منورہ میں ایک ایک عالم کے درس گاہ میں طلباء کی کثیر تعداد ہوتی تھی ہورو، درسگاہ سے کا کہ ناتا قال ان شخصیت کو منوار نے کے لیے تکلتے تھے ہی وہ کر دارسازی تھی جس نے یوروپ کی نشاۃ المانیہ میں ابن رشد میں قسفی کے ذریعہ تعاقل پرندی کی روح دوڑادی تھی۔ اس تاظر

مله وه کوه کن کی بات من: ۵۱-۲۷ ادارهٔ علم دادب د نوبند مله ترجمان دارالعلوم مولاناد حیدالز مال کیرانوی ص ۱۳۵

یں عربی زبان کی تدریس کے سلایی ہندوتان کا جائز ولیا جا سے توصورتِ مال بہت ہی خوش گواریقی گذشتہ دوسویر سیس عربی زبان کی تدریس اس کے فروغ پورے ہندوتان یہ اس کی وسعت پراچھا اڑ نہیں پڑا میں الے کے طرز تدریس کی وجہ سے مقسائی زبانیں بڑا میں الے کے طرز تدریس کی وجہ سے مقسائی زبانیں بالخصوص ہماری کلا سکی روایات کی ایمن زبانیس مٹی وسسکر تی گئی لوگوں میں ایک دہشت بھیلادی گئی اور وہ لوگ جوفتویٰ دیا کرتے تھے اُن کے خلاف سرکاری فتویٰ سے لئے ان کی سرگرمیوں پر پہرے بٹھادسی تھے ہیاں تک کہ کے ۱۸۵ء یس شکست خور دہ ہندوتانی اُزخی و جروح نا تواں ہندوتان عربی سے جب دور ہور ہاتھا تواس فاک سے صفرت مولانا محمد قاسم نافوتوی کی شکل میں ایک بدرجلیل نے اپنے عمل سے ایسا صور بھونکا جس سے منصر ف فاک نافوتوی کی شکل میں ایک بدرجلیل نے اپنے عمل سے ایسا صور بھونکا جس سے منصر ف فاک دور بی بین ایک بدرجلیل نے اپنے عمل سے ایسا صور بھونکا جس سے منصر ف فاک دور بین کا دورہوں اُلی ایک بیری دورڈگئی۔

وقت کے ماتھ ماتھ تصورات بھی ہد ہے وہ چھوں کے صاحبان والے مدر سے وہ فاٹ اور چٹائیاں بھی بدلی اور عربی کی تدریس کے لیے تئی دارالعلوم ( یونی درسٹیاں ) وجو دیس آگئیں۔ ہمارے حیدرآبادیس بھی اور ندوی چلواری شریف دیو بند بھیے مرا کز پرع بی زبان علم وادب کے ذریعہ بہت سارے علوم کی تدریس کا سلمہ بھی سشر درع ہوا کچھ دیواریں گری کچھ در چے کھلے۔ روایتی درس گاہوں بیس ہمال مغر بی طرز تدریس رائج ہے وہاں بیشک انل علم و فضل آئے انہوں نے لوگوں کو عربی کا درس ماصل کرنے کی طرف متوجہ کیا لیکن یہ معاشر ، کی بد نصیبی تھی کہ ہر سطح پرع بی کی مدد سے بہتر ڈویژن بسنانے کے باوجود طلبہ وطالبات بیس عربی نصیبی تھی کہ ہر سطح پرع بی کی مدد سے بہتر ڈویژن بسنانے کے باوجود طلبہ وطالبات بیس عربی اس بیس سملمان بی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہیں ہیس نہیاں نیکھنے کی طرف کوگ متوجہ ہورہے ہیں اس بیس سملمان بی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہیں ہیس نہیاں نیکھنے کی طرف کوگ متوجہ ہورہے ہیں اور ذبان کی تحصیل نہیں ہے وہ صرف اس لیے عربی سے خابی کی سے نہیں کی مقان کے سینے کے بعد جب ملازمتوں کے درخت سے شاش ریال گریں گے تو انہیں سمیٹنے کے لیے ملئے کے بعد جب ملازمتوں کے درخت سے شاش ریال گریں گے تو انہیں سمیٹنے کے لیے ملئے کے بعد جب ملازمتوں کے درخت سے شاش ریال گریں گے تو انہیں سمیٹنے کے لیے ملئے کے بعد جب ملازمتوں کے درخت سے شاش ریال گریں گے تو انہیں سمیٹنے کے لیے کی کو آرہے ہیں۔

لیکن ان صبر آز ما حالات ادر حوسله شکن ماحول میں بھی و دپراغ روثن ہے جن سے ہوا میں بچ کر چلتی بیل ۔اورا یسے لوگ بھی ہو <u>ہے ج</u>ی جوعر بی زبان کے ایسے بےمثال مدرس ثابت ہو \_ئے کہ آج بھی اُن کے کارنامے معقعل راہ بیں ۔ایسے بی لوگوں میں مولانا وحسیدالز مال کیرانوی تھے۔

راقمة الحروف نے حضرت مولانا کو نہیں دیکھا نہ اُن سے درس لیاکسی مدر سس کے بارے میں کچھ لکھنے کا حق اس کو ہے جس نے درس لیا ہو لیکن اُن کے بارے میں اتنا پڑھا کہ اُن کی شخصیت میں ایک مثالی مدری کے ادمیات نظر آئے۔ اور چونکہ خود بھی تذریس ہے وابستہ ہول اس لیے بہت سارے مراحل ہے گزرنا پڑتا ہے اورمسائل کو بلجھا نا پڑتا ہے ۔عام طورے کہا جاتا ہےکہ آزادی کے بعد درسگا ہول اور جامعات میں طالب علموں نے بھی ہرطرح کی آزادی حاصل کرلی \_ بسااوقات توالیمی خبرین پژھنے کوملتی میں وہ''سکی امتاد''جس کاغالب نے ذکر کیا ہے وہ اُتاد کے بجائے ٹاگر دیے ہاتھ میں نظر آتی ہے۔وہ اُتاد جسس کے لیے ہمارے ہندوستان میں یہ"پرمیرا" (روایت) تھی کہ گرو سے تو دند کا سُراغ ملیّا تھااور گرو دکھٹا کے لیے اکلوجیسے ٹا گرداینا انگوٹھا کٹواد سیتے تھے ای مہان بھارت میں اب اخبارات کی سرخیال اکثریہ بتاتی بیل کدا متاد کی بے حرتی بطور قیش اختیار کی گئی مگرا متاد کی شبہ اگر واقعی مدرس کی ہےتو یہ بات بلاخو ف تر دید کہی جائےتی ہے کہ ظالب علم ہویا بڑے سے بڑا اساست دال ہو بااسپنے وقت کامانا ہواد بنگ و جابرشخص ہوئالم کے سامنے سب کے سر جھک جاتے ہیں ۔ مولاناابوائن باره بنکوی اس سلسله میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں:

"مولانامرحوم نے دارالعلوم کے ایک پر جوش نوجوان اور باڈی بلڈرقتم کے اسے ڈرکی ا حاط مولسسری بی میں سب کے سیامنے پیٹ آئی کر دی تھی اور و کئی سے شد سبنے والا نوجوان مولانا کے سامنے اس طرح سر جھکائے مارکھار ہاتھ۔ بیسے کوئی چھوٹا بحیہ کسی

شرارت پراسیے والدین سے پٹما ہے'۔ مل

مله ترجمان دارالعلوم مولاناد حيدالزمال كيرانوي نمبر ص ٢٩

اور پدرعب و دیر برجسم کار بین منت نہیں ہوتا بلکدا ک پس منظریں عسلم کی حب لالت و دیانت اور خو دانتاد کے کر دار کی رستواری اور شائشگی کو دخل ہوتا ہے۔

اسلامیانِ ہند کی نہایت ہی ممتاز ومعروف شخصیت حضرت مولانا قانسی مجاہدالاسسلام قاسمی "تحریر فرماتے ہیں :

"مولانا وحید الزمال کیرانوی برخدید نے طلبہ کی رہنمائی اوران کی تربیت میں مدسرت نے مثال کردارادا کیا بلکر تغلیم وتربیت کی ایک نئی طرح ڈالی ال کے ہزارول ثاگرد شائعگی اور سلیقہ مندی کا نمونہ بن کر ہماری امت کے نو نہالول کو بتا نے سنوار نے میں اہم کردارادا کررہے ہیں'۔ مل

## آمے بل كرنگھتے ہيں:

"مولانا وحیدالزمال کیرانوی خنسسرت مولانا مبیب الرحمان عثمانی صاحب کے بعسد وارالعلوم کی تاریخ میں شاید ہملی شخصیت تھی جس نے 'رجال سازی' اور' فر دسازی' کاایسا کارنامدانجام دیا جے مجمی فراموش نہیں کیا جاسکے گا"۔ میں

یہ اُن صرات کا بتھر وتھا جنہوں نے مولانا کے معاصر بن کے حیثیت سے اُن کے شاگر دول کے زبانی اُن کے بارے میں سنااورا میک تاثر قائم کیا اور پھر لکھا انہی کے سلامیں حضرت مولانا عبدالوحید حیدر آبادی کا یہ افتہاں ملاحظہ ہوجس سے مولانا کے طسسرز تدریس پرجمی دوشنی پڑتی ہے اور یہ انداز وہ ہوتا ہے کہ بعض وہ بے صدا ہم گوشوں پر تو جدد سینے تھے جسے اکسٹسر اسا تذ ونظر انداز کر دیسے بی یہ اہم گوشہ درست محزج کے ساتھ الف اظری کا دائے گئی اور اُسے کی تھی مولانا عبدالوحید نکھتے ہیں یہ اہم گوشہ درست محزج کے ساتھ الف اظری کا دائے گئی اور اُسے کی تھی مولانا عبدالوحید نکھتے ہیں :

ادب کے علاوہ ویگر علوم وفنون پران کی اچھی نظرتھی جس فن کی تمتاب پڑھانے کو دی گئی اس کاحق ادا کر دیا مجھی کسی طالب علم کونگی کااحساس میہ و تا تھی مگر جب" حماسہ" اور مثنبی

مله ترجمان دارالعلوم مولاناوحیدالز مال کیرانوی نمبر ص ۹۹ تر ترجمان دارالعلوم مولاناوحیدالز مال کیرانوی نمبر ص ۵۳

جیسی ادبی کتابیں پڑھایا کرتے تھے تو سمال باندھ دیا کرتے تھے اردویس تجھاتے سمجھاتے بھی بھی اشعار کی شرح عربی میں کرنے لگتے۔ میں نے عسبر بی کے مشہور ادیجل اور عالمول کو عربی میس خطبات دیستے تقریریں کرتے اور گفتگو کرتے سامگر جو ردانی شگفت فی ادرالفاظ کی محت کے ساتھ ادا یکی کا ندازمولاتا کونعیب ہوا تھا دو ثاید ہی کسی کونصیب ہوا ہوگا مولانا کی زبان ہے جھرتے موتیوں کی گھنگھنا ہے دہان کے آمرانه کبجدا در منطنه کامنه بولیا ثبوت پیش کرتی تھی۔ایک دن ہم سب ساتھی حمسیار کے درس میں بیٹھے ہو ہے تھے مولانا ہے کئی غیر دری موضوع پر بات چیت حب ل رہی تھی ا جا نک مولانانے ہیلو بدلا ادر کتاب کاورق النتے ہوئے عربی میں بولنا شروع کر دیااور ایک ایسے موضوع پر بولنے لگے جس کا درس سے کوئی تعلق مذتھا وہ اخبارات اور رسالوں میں جوغیرا خلاقی مضامین ثالئع ہورہے ہیں اُس سے قوم کے افراد اورمعاشر ہ پرمنسسر ا ژات مرتب ہور ہے ہیں'' ۔ بیموضوع تھے اور وہ اپنی گرخ دار بلت مدآواز میں روال ہو مجئے ۔ بیسمال دیکھ کرطلبہ بھی ہیلومنبھال کرجیٹھ گئے چند کھات کے بعد بم کیاد بیھتے ہیں کہ بہت سے عرب مہمان درس گاہ کے سامنے درواز ہے کے پیاس مبہوتی کے عالم میں کھڑے مولانا کو تک رہے ہیں تو بیا نہیں یقین نہیں آریا تھا کہ اس روانی کے سے اتہ بھی كوئى ہندى عالم عربى زبان ميں كىي موضوع پر بول سكتا ہے مولانا تلفظ اور لفظوں كى تحسيج ادائے تی کا بہت خیال رکھتے تھے چتانچہ اُن کی ذہنی نظر سے باریک سے باریک پہلوہمی نہیں چھوٹنا تھا خاص طور سے دوال کا خیال رکھتے تھے کہ زبان میں تلفظ اورلفظ کی مسیح مخسسرج کے ساتھ ادائیس کی بہت بڑا کر داراد اکرتی ہے۔انسس لیےانہوں نے ہمیشہ ئوسششن كى كەطلىاء عربى بولىنے بىل ال طرح كى خلىلى ئەكرىتى كەجلىل ذكىل ہوجائے يە مولاناعبدالوحيد حيدرآبادي لكفته بن:

" اُن کے ثنا گردوں میں ثاید ہی ہنگائی بہاری مجموجیوری ثنا گردایرانیج نظام ہوجسس کی روز'ش' درست منہوئی ہو۔ حیدرآباد یوں کے خالوسب قالویس بدل گئے تھے'' یہ ط

مله ترجمان دارالعلوم مولانادحيدالز مال كيرانوي نمبره م ١١٢٠مه،

د دسر دن میں سلاحیت منتقل کرنا' قوت ِعمل کو بیدار کرنامختلف علوم وفنون پرعر نی میں اظہار خیال کرنا۔اس سلسلہ میں ندیم الواجدی لکھتے ہیں :

اس سے انداز ولگا یا جا سکتا ہے کہ حضرت مولانا کے طرز تدریس کا بغیادی تصوریہ تھا کہ طلاب میں تحریض اور ترخیب پیدائی جائے جو کام اساتذ ہ تقریر سے لیتے ہیں اور تجھی تجھی یہ ہوتا ہے کہ تقریر طالب علموں کے سرول سے گذر جاتی ہے حضرت مولانا نے تقریر کے ساتھ ساتھ بالکل ہی نیااور د کچیپ انداز اختیار کیا تھا اس وقت اعلیٰ تعسیم کے لیے مغرب نے ایک لفظ ایک وقت اعلیٰ تعسیم کے لیے مغرب نے ایک لفظ ایک ایک مدرس اس کا برحل مناسب اور مسلی طریقہ کی طریقہ کی طریقہ کی متاثر تھے اور موضوع مفتوں تک ذیدہ رہتا تھا۔

ملة ترجمه دارالعلوم .... مولاناوحيد الزمال كيرانوى تمير ص ١٣٠

مزیدوضاحت کرتے ہوئے جناب ندیم الواجدی لکھتے ہیں:

" مجھے اچھی طرح باد ہے کہ ہماری القراۃ الواضحہ کا پہلا جز وآخر سال تک پیلتار ہا۔ پھر کتا بی تغلیم پر بی قتاعت نہیں تھی ہم اس بین کے دوران اٹھنے بیٹھنے گفتگو کرنے چلنے بھرنے اور بنے تک کے آداب بیکتے تھے۔ درس گاہ میں کیمالیاس پہن کرآئیں کس فرح سلام كرين أكردر ملاه من تاخير سے آئے بيل تو باہر كھوے ہو كركس طسوح اجازت ليل كس طرح بیٹھیں میں کے دوران امتاد کوکس طرح تاطب کریں مدیہ ہے کہ کر ہے میں کس طرح رین بازارول میں کس طرح مائیں دو کانوں سے کس طرح خریداری کری مطبخ ہے کھاناکس طرح لائک پیاوراس مبیئ تمام یا تیں ہماری تعلیم کا حمید بن گئی تعیں اور پیا یک ایساسلماتھا جوہم سب کے لیے نامانوس تھاالیکن یہ باتیں ایس تھیں کے بیعت خود بخودان کی فرون مائل ہوتی تھی۔ پھرامتادمحتر م کے کے بولنے کا فریقدان کی تفت کو کا اندازان كم مجمان كاا الوب ول من از مان والدالغاظ محما إرالكما مبيد مادر بدن من نيز الا الريخ بول ادر مجي دل كويرت كى ئى تىنىڭ ك اور پېولول كى ي خوست بوملتى، جمي اليي حرارت نعيب ہوتی ميے شعلے بھڑک اٹھے ہوں ۔ وہ مادوگر تھے الفاظ سے ايماسحر كرتے كدمننے والا اسبے دل درماغ برسے قابوكھود يتاروه ايك سحرطرا زشخصيت كے مالك تحان كايك تمني كمن في مارى زند كي من القلاب برياكرديا تحااور آمة آبهته بم اب ارد كرد ك ماحول من امتياز يات جارب تھے يہ تھا التادمحرم كى شا گردی کا پیلاسال اوران کی ساحری کے زیرا ڑ آنے کی ابتدا ' ۔ ا

یدایک شاگر دکاتا تر ب یہ کہا جاسکتا ہے کہ موصوف اسپے امتاد سے بہت زیادہ متاثر فضاور تاثر کی ادائیگی میں جذباتی ہوگئے میں اگراسے جذباتیت سلیم بھی کرلیا جائے وجولسرز تدریس ہے اس کے بحق تکات سامنے آتے ہیں مشلاً حضرت مولانا اسپے طالب علموں کو سرف تدریس ہے اس کے بحق تکات سامنے آتے ہیں مشلاً حضرت مولانا اسپے طالب علموں کو مرف "کرم کتابی بنانا نہیں چاہتے تھے اور طلباء کی پوری شخصیت کوسنوارنا چاہتے تھے شخصیت کے ان اجزاء میں رفتار دگافتار مطبخ سے کھانالانا وغیرہ بھی شامل تھے۔

اسى طرح كے خيالات كا اظهار حضرت مولانا وحيد الزمال كسيسرانوي كے بھى ثا گردول

مل ترجمان دارالعلوم مولانا وحيد الزمال محيرا أوى نمبر ص ١٣٠١ ١٣١١

نے کیا ہے۔ اُن کی ساحری کے زیراثر آنے کی ابتداء کے بعداس سلسلہ میں یکھنا ضروری ہے كر مولينا كى كماب القراة الواضحه "كے تينول اجزاء ان كے ماہر تغليم ہونے كابين ثبوت بیں ۔اسے مولینا کے طویل تجربہ کا حاصل کہا جاسکتا ہے اس میں اساق کی شیباری میں انہوں نے تغلیم کی عصری مہم کی رعابیت ملحوظ رکھی ہے سلمان طلبہ کی نفسیات اوران کے مخصوص ماحول کو بھی ذہن میں رکھا ہے۔ تعلیم کے دشواراورائتادینے والے طریقول سے احتتاب کیا ہے سہل سے دشوار کی طرف نہایت منطقی انداز میں پیش رفت کی ہے اسباق کی بنیاد ضسروری نحوی قواعد پر رکھی ہے اوران کی تر نتیب میں عملی ضرورت کواساس بنایا محیا ہے۔ ہر مبق کے بعد مفید متنیں دی گئی ہیں۔اورمثالوں کے ذریعہ کالب علم کے لیے آسانی پیدائی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے جملے اپنی طرف سے بنائے۔ایک بین میں صرف ایک ہی قاعدہ پر اکتفا کیا حملے ہے ادراس کے ماتھ کسی اور قاعد ہے کو خساط طلا کرنے ہے گریز کیا گیا ہے مثلاً اگر کوئی مبلق تر کیب اضافی کے قاعدے پرمبنی ہے اور اس سے قبل ترکیب توصیفی پرمبنی کوئی مبن نہیں گز را ہے تو اس ببن میں کوئی ایرا جملہ بیں دیا محیاہے جو صفت وموصوت کے قاعدے پر مبنی ہو۔اس طرح لمالب علم كاذبن ايك بنق بين صرف ايك مى قاعدے پرمركوز رہتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کی تیاری کے پیچھے جو ذہن ہے وہ ایک تجربہ کار ماہر تغلیم کا ہے جس کی گرفت تغلیم کے میدان میں زمانہ کی نبیش پر بہت منسبوط ہے اور پری و جہ ہے کہ یہ کتاب مالہ امال سے رومرف مدارس بلکہ متعدد یونی ورسسٹیوں اور کالجول میں داخل نصاب ہے اور آج تک کوئی دومری کتاب اس کی جگہیں لے سکی ہے۔

ان کے تامور ثاگر داور دو رِ ماضر میں خود اپنی جگہ پر انتاد کا مرتبہ دکھنے والے "حضرت مولا تا اسرارالحق قاسمی کے قل کے مطابق ایک عام رائے حضرت مولا تا کے سلسلہ میں یہ ہے کہ اس از الحق قاسمی کے مطابق ایک عام رائے حضرت مولا تا کے سلسلہ میں یہ ہے کہ السین علی ادر مملی کا ر تامول کی وجہ ہے سلمان ان میں منتقبل کا مولا تا علی مسیال آئی جلو ہ گری د کی مورے بین 'و وگفتار و کر دار دونوں کے غازی بی اور ان کی جرآت منداز تحریریں بہت بڑا

سرمایہ میں حضرت مولانانے بہت تفصیل کے ساتھ مولانا وحیدالز مال کیرانوی ٹی ہمادے سفیل استاد' کے عنوان سے اپنے تاثرات قلم بند کئے ہیں ان کے منسسون سے جمۃ جمۃ اقتباسات اس لیے پیش کئے جارہے ہیں کہ اس سے دوتصویر س بنتی ہیں ہیلی تصویراس شفسیق استاد کی بنتی ہے جس کی فیضان نظر نے مکتب کی کرامتوں کے ساتھ لاائن سٹ اگر دکو آداب شاکر دی سکھا تے اوراس تصویر ہیں اگرایک رخ استاد کی می وقب از حب لالت شفقت اور دیگر ضفات کا ہے تو اس میں دوسرارنگ ٹاگر دکی سعادت مندی بلند کر داری اوراحسان شامی کا مفات کا ہے تو اس میں دوسرارنگ ٹاگر دکی سعادت مندی بلند کر داری اوراحسان شامی کا محادث مندی بلند کر داری اوراحسان شامی کا کھی انداز وجو تا ہے۔

"مولاتا دحیدالز مال کیرانوی کی آمدے وہ نیاائقلاب بریا ہوگیا۔ عربی زبان وادب کی نئى بهارآ تكئي ينئى نصاني مخاجل نياطر هر تغليم نيااملوب بيان تدريس وتدريب كانياطسسوز آلات درس كااستعمال اوقات كي تجديد وتقسيم اورمناسب ومفيداستعمال سے ايك نسيا ماحول پیدا ہوا جس میں ذوق مطالعہ بحوفروغ ملنے لگا یو ٹی زبان میں قلمی جرائد کاسلملہ شردع جوائع في خطابت ومحافت كے ميدانوں بين للبه كي فلسسري مسلطيتيں پروان چوصنے تیں ء رنی خطاطی کے فن کوعروج بختا محیاء مر ٹی مجلہ ' دعوۃ الحق'' کا اجراء ممل میں آیا جس کے ذریعہ عربی زبان میں طلبہ کی ممکن ادبی قشری ادر صحافتی مسلاحسیتوں کا عوامی مظاہر ، شروع جوا۔ دنیائے لغت میں تبلکہ مجادینے والا 'ار دوعر کی' اور' عسسر کی ار دو' لغت حضرت الامتاذ كالمي شام كاربن كرمامنے آياجس سے استفاد وكرنے كے بعد طالبان علوم میں نیاولولہ اور نیا جوش پیدا جوانظم ومنبط اور ڈنیلن کی زندگی پرزور دیا محیااور دیجھتے بی دیجے اس کے دکش مناظر ہرطرف نظر آنے لگے۔ دردمحوں کرنے اور در د بانٹنے کا مزاج پیدا کیا محیااور مواسات وموافات کے چٹے آبل پڑ ۔۔۔ ۔ا کرام واحت مرام اور عقیدت دمجت کادرس دیا محیااورامتاذ وتلمند معصر و بهم در جد جیسے رشتول کے تقدی میں انو كها نكهاراً حميا\_اوريدمب كجروه''نياتعليمي انقلاسب' اسيينة داكن مين تميث كرلاياجو حضرت الامتاذ كى تشريف آورى سے مادركى دارالعلوم ديو بنديس بيا ہوا تھا۔حضرست الاحتاذ "في دارالفر" من طلبه كي كردارسازي كي جومهم محدود يبيان برسشسروح كي تحي -

انہوں نے اس مہم کو بہال مدمر ف جاری کیا بلکہ اس کو مزید دسعت دی۔ انہول نے موم کی بتی کی طرح ہمیشہ اسپے جسم وجان کو پھلا یا''۔ ا

تدریس کیلئے کہا جاتا ہے کہ مدری وہی ہوسکتا ہے جومندر جدذیل شعر کامصداق ہو۔ جلا کے مختل جان ہم جنول صف سے جلے جوگھر کو آگ لگا ہے ہمارے سے اتھ جلے

کتابیں دارالمطالعہ میں بھی پڑھی جائےتی ہیں بین رٹنا کوئی بڑی باست نہسیں اگر دورجا ضر کی ٹیکنیکل تعلیم ہے تو فارمولے یاد ہوں اُن کے اطلاق کا ہز آتا ہواور تحب ربدگاہ میں اگات دشینوں کے ذریعہ اان کے بارے میں سیکھ کرا بجاد واختراع کے باغ لگے جاسکتے ہیں مگریہ 'نونہال' آگے جل کرا جھے انسان بھی بینس کے یعنی یہ کتابیں پڑھنے سے ہی نہسیں اُسے گارتو علامہ اقبال کے شعر کی سیجے تقہیم سے آئے گا۔

محبت اہل صف انورو سسرور دھند مسرخوشس و پرموز ہے لالاب آسب جو

انتاد کے ماقد شاگردوں کے جولمحات گزرتے بیں وہی در حقیقت محبت اہل صفا کے مصداق ہوتے بیں اوران سے شاگرد صرف کتابی در سنہیں لیتا بلکدانسا نیت کے وہ رموز سیکھتا ہے جو کتاب کامقصد ہوتا ہے ۔ اخوت مماوات ہمدردی مصیبتوں بیس کام آنا کث دگی قلب دست نظر سست یہ وہ خصوصیات بیں جوعلم کامقصد ہے اور جن پر حضس مت مولانا کے درس بیلی مملی تربیت دی جاتی تھی اس ملسلہ میں مولانا اسرارالحق قاسمی لکھتے ہیں:

"اورانہول نے اسپے طلباء کی زیر کیول میں حیات نواورئی تازگی پیدائی۔ ایسنا آرام وراحت قسر بال کیا اورا ہے طلبہ کے لیے زیر گی بھسر کی راحتوں کاسسامان مہیا فرمادیا۔ انہول نے اپنی کمی واقت کا محصر دفیتول کے پر جموم و ورمیں بھی اسپے طلبہ کے فلاح وبہبود کی ایکموں پر برا برخور کیا جس کی ایک مثال "صندوق الاسحاف" کا قسیام
ہے۔ بیدایک باشی اسدادی سوسائٹی کے طرز پر سالی فذخھا جو طلبہ کو جنگا می ضرورتوں میں
مالی اسداد فراہم کرتا تھا۔ راقم السطور کو اس سالی فذکا پہلا مکر بیری مقرر کیا تھا تھا۔ ان کی
دات طلباء برادری کے لیے مرخ و ملجاء من کئی تھی۔ ان کی مجت اور مقیدت کی جوری طلبہ
کے دلوں میں مجری جو کئی تھیں۔ ہر طالب علم ان کے قدموں پر اپنی جان نجماور کرتا تھا
جس کا زبر دست مظاہرہ دار العلوم دیو بند کے ہنگامہ کے موقعہ پر سامنے آجا ہے۔ آن ان
کے ذیر سایہ تھا ہم و جربیت ماصل کرنے والے طلبہ بڑی تعداد میں طلب اور بیرون ملک
مختلف شعبہ ہائے حیات میں اپنی بہتر صلاحیتوں کا مظاہرہ کرد ہے ہیں ان میں سے تی اہم
مختلف شعبہ ہائے حیات میں اپنی بہتر صلاحیتوں کا مظاہرہ کرد ہے ہیں ان میں سے تی اہم
مناسب اور کلیدی عہدوں پر فائز ہیں۔ ان کے بھی تربیت یافتہ اپنی بہتر کا ارکر دگی کے
مناسب اور کلیدی عہدوں پر فائز ہیں۔ ان کی زعر گی کا گھتا اور خنگ بار سایہ اٹھ چکا ہے لیکن
فز سے میں آئے ہمادے سرول سے ان کی زعر گی کا گھتا اور خنگ بار سایہ اٹھ چکا ہے لیکن
فزائی بیں آئے ہمادے سرول سے ان کی زعر گی کا گھتا اور خور کو منور کر تارہے گا" میان کی نائی کی بیا ہی سے دول کو منور کر تارہے گا" میان کی نائی کی بیا ہی نائی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی نائی کی کی بر ورت وار ہے گائی اور اپنی ضیا یا شیا ہی ہوئی کی بیان کی بیان کی نائی کی بیان کی بیان کی نائی کی بیان بیان کی بیان بیان کی بیان بیان کی بیان کی

ہمارے کی ادارل نے فارغ انتھیں حضرات کی مزید تربیت و آبیاری کی طرف فاطرخواہ قوبہ ایس دی جس کی و جہ سے دونوں جانب اس قدر کامیا بیال جس میں جستی مل سکتی تھیں و منی و دینی رخوان و مزاج جواد ارے کی چیار دیواری میں پر وال حیث خابوار جو فکر معاش اور اگر کملی زندگی میں مسلسل آبیاری ہوئی رہے قربیت سے کو ہر ہائے شاہوار جو فکر معاش اور فاقد رائی ایام کی دست پر دکا شکار ہوجاتے ہیں اس سے محفوظ دہ کرقوم و ملت کی سحیح رہ نمائی ناقد رائی ایام کی دست پر دکا شکار ہوجاتے ہیں اس سے محفوظ دہ کرقوم و ملت کی سحیح رہ نمائی کا فریضدا نجام د سے سکتے ہیں ۔ دواصل صالح تنظیم اور اجتماعی دو حق بی انسانیت کی مرب نادی کا فریضہ ناز اور جو بی ایس خوارش کی مقابلے جس ایک ہزار متحد و منظم با محمد افراد کی قوب کی دو تربی کی مقابلے جس ایک ہزار متحد و منظم با مقدد افراد کی قوب کی بین دیارہ و بی ہوئی ہے بتول شاع :

ای کے ایک اچھا امتاد اپنے طلبہ کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور اگر کے کہا جائے تو اس کی جیٹیت طلبہ کے لیے ایک دوست ایک عالم اور ایک رہنما کی جوتی ہے مقراط اپنے مثاکر دول سے اکثر سوالات پوچھتا تھا اور اکثر ان کے جوابات بھی خود وی دیتا تھا۔ کیول کہ جب امتاد سوال کرتا ہے تو نٹا گر دمو چنے پرمجبور ہوتا ہے جس کے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں اور طلبہ کے ذہن و دماغ کی گر ہیں گھلتی ہیں۔

الین برخمتی سے آئ کے دور میں اسائذہ یہ بھی بہیں پائے بین کہ طلبہ کا بھی اپناؤہن میں بہیں بھی ہو جتے ہیں کہ طلبہ کا بھی اپناؤہن میں ہے اور الن میں بھی ہو چنے بھی صلاحیت ہے میں خلبہ کی رائے کو یکسر فارخ کرد سیتے ہیں باان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ۔ مالانکہ انہیں سوچنا چاہئے کہ طلبہ کی رائے کو یکسر فارخ کرد سیتے ہیں بیاان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ۔ مالانکہ انہیں سوچنا چاہئے کہ طلبہ کی رائے بھی کئی بارغور وفکر کی نئی را ہی کھول دیتی ہے کیوں کہ تدریس کے عمل کے ساتھ ساتھ درس کاعمل بھی چلتارہ تاہے۔

اکٹر اما تذہ کو پیشکا بیت ہوتی ہے کہ طلبہ تیں انداد کو ایک معینہ مدت میں دلچی نہیں لیتے ہیں یا آخ کا تعلیمی نظام امتحانات پر منحصر ہے جس میں امتاد کو ایک معینہ مدت میں تعلیمی نصاب مکل کرنا ہوتا ہے ۔ لہذا امتاد کے پاس طلبہ میں دلچیں لگن پیدا کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا ہے یہ حقیقت بھی ہے ۔ لیکن اما تذہ کو طلبہ میں لکھنے پڑھنے سے دلچینی وگن پیدا کرنے کے عمل کو ایک چیلنج کی طرح لینا جائے۔

برنارڈ شاہ نے بحا کہاتھا کہ ہم میں سے جو بہتر ہوں کے دوا شاد بنیں اور باقی جہاں جانا جائیں جائیں۔

ملک اور دنیا کے حالات اور ضرور تول کے بیش نظر تخلیقی صلاحیت ذبانت اور کمال کا اعلی ترین معیار ہماری درس و تدریس کی منزل مقسو دہونی چاہئے تخلیقی صلاحیت انسانی زندگی کا انمول خزار نہ ہے اور تمام نما بیال ایجادات اور کا میا بیول کے پس پشت بھی کار فر ما ہے ۔ یہ غلط فہمی مذہوکہ تنقی صلاحیت پر چند منتخب اشخاص کی اجارہ داری ہوتی ہے ۔ یہ بنیادی خدائی عطبیہ

مختلف درجات میں ہرفر دمیں موجود ہوتا ہے۔اب ایسے ذرائع دجود میں آگئے ہیں جن کے ذرایعے اس جھیے ہوئے اپنے مساحیتوں کو ذریعے اس جھیے ہوئے اپنے ساحیتوں کو جائے دریا ہے۔ اول الذکر طریقہ تدریس کوا پنانے جلاد سینے والی تدریس روایتی طریقے سے مختلف ہوتی ہے۔اول الذکر طریقه تدریس کو اپنانے کا حوصلہ وہی امتاد کر سکتا ہے جے اسپیے مضمون پر عبور ماصل ہوا درجو بھر پور تیاری کے ساتھ جماعت میں داخل ہو۔

ذین طلبہ قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں۔اسا تذہ سر پرست ملکہ پورے معاشرے کی ذمسہ داری ہے کہ وہ طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو ہجانیں اور تدریس کے نئے طریقوں جدید دسائل تعلیم اور مختلف تربیتی پروگراموں کے ذریعے انہیں فروغ دینے کی کوسٹشش کریں۔

یہ حقیقت بھی ذہن نین رہے کہ موجود ہ زمانہ ما ابقت وترتی کا ہے ۔ زندگی کے ہر شعبے میں انہی لوگوں کی پذیرائی ہور ہی ہے جوابیع محضوص میدان میں کمال کے اعلیٰ ترین مقام پر میں مختصراً یہ کہا جاسکا ہے کہ اسکول کو مختلف سر گرمیوں کا ایسا مرکز ہونا چاہئے جہال فلسبہ کی صلاحیتیں فروغ پائیں اُن کی ذہان کو جلا ملے ۔ و اسلم کے اعلیٰ معیاد کو چھوسکیں ۔ ضابطوں کی بے جا جکو بندیوں اور خوف کے ماحول ہے بجا سے کھلے ماحول میں اپنی پرنداور میلان خبع کے مطابق اُنتی بنداور میلان خبع کے مطابق اُنتیاب علم کریں اور اپنی شخصیت میں کھارلائیں ۔

ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری درس و تدریس اور اسکول کی تمسام سرگرمیال نیکی شرافت تہذیب ٹانٹگی اور انسانیت کی اعلیٰ قدروں کی بنسیاد پراستدار ہوں۔ انسانی اقدار سے محروم تعلیم معاشر ہے کو پڑی تیزی سے پستی میں لیے جائے گی۔

جس طرح انل دولت کاسب سے بڑا سر مایہ سونے اور جائدی کا انبار ہوتا ہے اور وہ اپنی شاخت و بہجان کے لیے خوب صورت کاریں زرق برق لباس ٹاندار عمارتیں اور دل بلاد سینے والی ثان و شوکت کا مظاہر و کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ ایک معلم اور مدرس کی بہجان و شاخت اُس کے شاگر دول سے ہوتی ہے بلکہ تی یہ ہے کہ اس کا پورا کر داراس کے ثنا گر دول کو دیکھ کر مجھ میں شاگر دول کو دیکھ کر مجھ میں

آجا تا ہے۔ مثلاً اگراچھا اُنباد ہے اور جو کچھٹی سر ماید رکھتا تھااسے اپنے شاگر دول تک پہنچا سکا ہے تو وہ سکا ہے تو یہ بھیا ہے کہ اگرکوئی خسی ہے تو وہ سکا ہے تو یہ بھی ہے کہ اگرکوئی خسی ہے تو وہ زندگی کے ہر شعبہ میں مظاہر یہ خست کرے گا۔ ایسے اسا تذہ بھی بیں کہ جہیں اگرکوئی نایا ہے کتاب مل جاتی ہے تو وہ اپنے شاگر دول کو اس لیے پڑھنے نہیں دیستے کہ وہ کل اپنے برابر میں کھیا ہے کہ ایک میں جہے۔ بیانے کر ایک بھی بخست کے ساتھ جذبہ حمد بھی ہے۔

لین اغلی ترین اُمتاد ان کثافتول سے دور جو تاہے وہ صرف ایک بات جانتا ہے اور وہ یہ یہ بیاد کے پاس جو می سرمایہ ہے وہ اُسے اسپنے ثاگر د تک پہنچا دیتا ہے اس سلمین اُس کی شخصیت کا ادراک ای وقت ممکن ہے جب اس کے ثاگر داس کے بار سے میں یہ وچتے ہول کے امتاد نے سارا ملمی سے مایہ ان تک پہنچا دیا۔ مولانا کے ایک اور ثاگر دیے تا ثرات ملاحظ ہول ۔

جناب ندیم الواجدی کے تاثرات اس سے پہلے پیش کئے ماحکیے ہیں لیکن یہاں اُن کا تناظراد رہیاتی بدلا ہواہے۔

ایک طالب علم کواس کی تعلیی زندگی میں بہت سے الآن امائذہ کے ماضنے زانو سے ملمذیخ کرنے کی سعادت ماصل ہوتی ہے ان میں سے بعض مہسر بان اور شفق بھی ہوتے ہیں اور بعض محاط اور بھس محاط محاط کی ہے ان سب کے بے شماد است محصد الآن تعظیم اور شفق امائذہ مسل محس محس تھی وہ کہی ہیں ہیں تھی وہ دارالعلوم کے احسانات مجھ پر ہیں گئین جو بات استاذ محسس میں تھی وہ کہی ہیں ہیں تھی وہ دارالعلوم کے روایتی امائذ وکی طرح نہیں تھے جو صرف اپنا فرض مصبی ادا کرتے ہیں ۔اور جن کی تمام تر سر کرمیوں کامر کر وہ اسباق ہوتے ہیں جوار باب مل وعق مد نے ان کو تفویض کرد کھے ہوتا ہے جو انہیں ماصل ہیں یا جن کے مصول کی امید ہے استاذ محترم بھی ایک استاز تھے ان کے ذمیع بھی کچھ اسباق تھے لیکن وہ استاذ کم ایک شفق مر بی اور ایک مہر بان باپ زیاد و تھے مسیسری طسسرے ان کے دوران کے واستاد کم ایک شفق مر بی اور ایک مہر بان باپ زیاد و تھے مسیسری طسسرے ان کے دوران کے استاز کم ایک شفق مر بی اور ایک مہر بان باپ زیاد و تھے مسیسری طسسرے ان کے دوران کے استاز کم ایک شفق مر بی اور ایک مہر بان باپ زیاد و تھے مسیسری طسسرے ان کے دوران کالوں کے دوران کے دوران کی کیک شفون میں ان دوران کی دوران بات کی دوران کی دوران کیا کو دوران کی دوران کیا کو دوران کی دوران کو دوران کالوں کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کوران کوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کوران کوران کوران کی دوران کی دورا

لا تعداد ثا گردول کوی فخر عامل تھا کہ وہ مخل تعلیم عامل ہسیں کردہ بی بلک ایک رحم
دل ہمدرد اور مزاج ثنائل باپ کے سایة عاطفت میں پرورش پارے بین اسپنے طلباء
سے ال کالگاؤ ان کے مثاغل پر گہری نظر ال کی اصلاح وز بیت کے لیے جہد مسلم ال ال
کے ممائل سے دلچین ال کی پریشانیول میں اضطراب بیا شاد محت رم کی ایسی خصوصیات
میں جوروایت کے اسپر اساتذہ میں نابید بی ہر طالب علم الن سے انتشاب کو اسپنے لیے
مر مایة افتخار محمتا تھا اور جس نے ال کے وائن میں پناہ لے لی اسے یہ احساس سر شار
کر جاتا تھا کہ وہ حالات کی تیز دھوپ سے نج کرایک ایسے درخت کے سامیے میں
اسکی اسے جس کی شاخیں گھنی اور جس کی ہوائی خنگ میں ۔ طلا

### السنادى الادنى:

اُتاد جہاں علم کی جا محیرتھے کرتا ہے اور کر دارسازی کیلئے اسے تحقی بھی برت بڑتی ہے وی اُس کا یہ خوشگوار فریفہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اسپنے سٹ اگر دول کے لیے ابنی شفقتوں کے خوانے لٹا تارہے اور اس طرح وہ استاد بھی ہوتا ہے اور ایک مہر بان باپ کی طرح مشفق بھی ..
اُتاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طالب علموں میں تحریک پیدا کر سے اُن کی اُتاد کے لیے یہ بھی ارک اور انہیں مثافل میں اس طرح مصروف رکھے کہ وہ صسرالم مقتم ہو اُن کی ہوتا ہے اور انہیں مثافل میں اس طرح مصروف رکھے کہ وہ صسرالم مقتم ہو سے اُن کی سے مہنے نہ پائیں دور حاضر کے مغر بی ماہرین تعلیمات کا یہ کہنا ہے کہ طلباء میں جو انخراف سے بہنے نہ پائیں دور حاضر کے مغر بی ماہرین تعلیمات کا یہ کہنا ہے کہ طلباء میں جو انخراف بین انہیں کیا گیا ہے۔

مولانا وحید الزمال آس نکتہ سے باخبر تھے اور اس کو بیش نظر دکھتے ہوئے انہوں نے النادی الاد بی کا ادارہ قائم کیا تھا۔ یہ طلباء کے میک سریر النادی الاد بی کا ادارہ قائم کیا تھا۔ یہ طلباء کے میک سریر مولانا فورعالم طلبل امنی تحسیریر فرماتے ہیں :

"السنادى الادنى كى بنيادمولانا" نے ١٩٩٣ء (١٨٣ه ) من ركھى تھى۔اس كامقعد

مار ترجمان دارالعلوم مولاناوحيدالزمال كيرانوي نمبرس ١٦٩ تديم الوامدي كامضمون كيم حقالي كيم تاثرات "

ہر چندکد دراسل عربی زبان میں تقریر و تحسس یر کی مثن اور عربی زبان کو مدرسول کی زندگی میں ایک زندگی میں ایک زندگی میں ایک زندگی میں ایک زندگی مدرسہ بنادیا کے زرخیز ذبان نکی قی صلاحیت اور مربیا نفیات نے اس کو ایک جامع ترین مدرسہ بنادیا تھا۔ طلبہ یہاں وہ سار ہے اسباق پڑھتے اور ہوش و خرد کے ساتھ یاد کرتے تھے جن کی انہیں آئ دارالعلوم میں اور کل دارالعلوم کے باہر کے معاشر ول میں ہر جگہ ضرورت تھی اور جنہول نے ان کی زندگی کی ہولیں درست کروی ان کے خیالات میں وسعت پیدا اور جنہول نے ان کی زندگی کی ہولیں درست کروی ان کے خیالات میں وسعت پیدا زنگ دور ہوا جینے کا سیقہ آئے بڑول کا ادب اور چھوٹوں پر تم کھانے کا بہت مانا انتظامی اور تھوٹوں پر تم کھانے کا بہت مانا انتظامی اور تھوٹوں پر تم کھانے کا بہت مانا انتظامی اور تھوٹوں پر تم کھانے کا بہت مانا انتظامی اور تھوٹوں پر تم کھانے کا بہت مانا انتظامی اور تھوٹوں پر تم کھانے ہوئا خدمت اور محنت کے فور کی سینے سینے میں میں میں اور کھی میں موجوئی جن سائوک ہمدد دی خم خواری مدل

انہوں نے النادی کے ختلف شعبہ قائم کئے تھے ادر طلباء کی ہر طرح سے توصلہ افزائی کی جاتی تھی اس کے سالانہ اجتماعات ہوتے تھے اس کا ایک بڑا شعبہ تحریر سے متعلق تھا جس میں شامل طلباء عربی زبان میں مضمون نگاری اور مقالہ نگاری کی مثن کرتے تھے مضمون نگاری سے جو طلباء دکچیں دکھتے تھے انہیں مختلف زمرول میں تقیم کرتے تھے اور ہر زمرے کا جو رسالہ ہوتا تھا اس کا ایک مدیر ہوتا تھا اور ایک نائب مدیر اور کچھ ادا کین ادارت ہوتے تھے یہ سادے رسائل ایک مقررہ تاریخ پر دیوار پر چہال کردئیے جاتے تھے اس سے ایک پست تھ دو کا جو در الی کہا وت سیجے طابت ہوتی تھی اور اللہ جہال کردئی جو الی کہا وت سیجے طابت ہوتی تھی اور طلبہ ای بہائے کتابت سیکھ لیتے تھے کتابت اس طرح آجاتی تھی کہ ہرگروپ کو اپنار سالور کی گھی اور طلبہ ای بہائے کتابت سیکھ لیتے تھے کتابت اس طرح آجاتی تھی کہ ہرگروپ کو اپنار سالو دکھو کر دیوار پر چہال کرنا ہوتا تھا اور اس کی ضوری کیفیت الیں ہوگی کہ وہ دکش ا رجاذب نفر ہو۔

السنادی کے دوسرے شعبول میں مالیات امر بالمعروف نہی عن المنکر کے شعبہ بھی تھے جس سے کہ طالب علم ہروقت مصروف رہتا تھا اس سلسلہ میں مولانا نورعالم لیل المینی لکھتے ہیں:

دوسری طرف طلبہ بھی ہر چیز کو جیرت انگیز سرعت کے ساتھ اس لیے سیکھ جاتے کہ مولانا آ کی طرز ہمت افزائی بی کچھالی ہوئی کہ اُن کی خوابیدہ صلاحیتیں آنافانا بیدار ہو دب تیں۔ انہیں محمول ہوتا کہ وہ بڑے لائن وفائن آدمی بیل وہ اسٹ کچھ کر سکتے بیل جو ماضی میں بڑے بڑے بڑے لوگ مذکر سکے مولانا کے الفاظ ایسے مواقع پر سدھائے ہوئے تیرکی ماند ہوا کرتے وہ سیدھادل میں وپوست ہوجاتے سننے والے کی نیند حرام ہوجاتی اور ترکت و

# تیر \_\_\_نفس سے ہوئی' آتش کی تمیہ زر مرغ چمن! ہے ہی تسیسری نوا کا مسلہ

ہمارااور ہمارے بہت سے ماتھیوں کادارالعلوم کے زمانہ طالب علی بیں طریقہ تھے اکہ جب ہم سستی وکا کی محول کرتے اور کسی وجہ سے بیضتے دو بیضتے کے بعب الکھنے پڑھنے سے بی اچٹ جاتا 'تو ہمت وحوصلے کی بیڑی کو چارج کرنے کے لیے ہم مولانا 'کے پاس ایک آحیا ہے' مولانا ' کے پاس ایک آحیا ہے' مولانا ' نکھنے پڑھنے اور اسپینے مثاغل میں الگے ہوتے ہم اُن کے پاس ایک آدھ کھنٹے بیٹھ کران کی چتی اور پھرتی سے ایسی طاقت اور غذا ماصل کر لینے' کری کئی ہفتے آدھ کھنٹے بیٹھ کران کی چتی اور پھرتی سے ایسی طاقت اور غذا ماصل کر لینے' کری کئی ہفتے ہم چت دہتے ہے۔

السنادی الاد فی کے سلسلہ میں جناب ندیم الواجدی نے بڑی تفصیل سے اسپنے تا ڑات

بیان کئے بیں بیبال یکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح یو نیورسٹیوں میں ہرموضوع سے
متعلق ایک انجمن ہوتی ہے مثلاً جامعات میں شعب و اُرد و کی اسوی ایشن کو بزیم ادب کہتے ہیں
اُسی طرح النادی الاد فی کی تنظیم تھی مگر کارکر دگی کے اعتبار سے النادی زیاد و فعال استحرک اور
کارکر دتھی ۔ اس سلسلہ میں مولاناند بیم الواجدی اسپنے تجربات کی روشنی میں لکھتے ہیں:
الن دنوں دارالعلوم میں عربی زبان سیکھنے کاشوق کافی بڑھا ہوا تھا ' بے شمب ارطلب میں
القراَة الواضحہ کے اجزاء بہتا بہتا بڑھنے میں مصروف تھے ابنادمحترم نے عربی زبان کی
القراَة الواضحہ کے اجزاء بہتا بہتا بڑھنے میں مصروف تھے ابنادمحترم نے عربی زبان کی
ترویج و ابناعت کے مقسد سے طلباء کومشن و ترین کی سہولیس بہسسم پہنچے اپنے کے

مله وه کوه کن کی بات مولانا نورعالم میل امینی

لیے السنادی الادلی کے نام سے ایک انجمن قائم کر کھی تھی امتاد محترم اسس کے المشرف العام (سرپرست اعلا) تھے۔ انجمن کی باتی تمام ذمہ داریال طلباء کے سب پر و تھیں۔ بنظاہریہ ایک انجمن تھی کی حقیقت میں یہ ایک ایما ادارہ تھا جہال طلباء مسر بی ذبان میں تحریر وتقریر کی مثق بھی کرتے تھے اور تہذیب و شائتگی کا درس بھی لیتے تھے۔ دارالعلوم کے تمام ذبی باشعور اور باصلاحیت طلباء اس انجمن کے رکن تھے اوراس طرح استاد محترم السنادی الادلی کے داسطے سے اپنی استاد محترم السنادی الادلی کے داسطے سے اپنی فدمات کے ذریعے تمام طلباء کے دل و دماغ پر حکومت کرتے تھے۔

ا بھی تعلیمی سال کے آغاز کو ایک ہی جمید گذراتھا کے استاذ محترم نے 'النادی الاد بی' کی تکی کا بیت تشکیل فرمانی اور بیس اس وقت خوشگوار جبرت میں بڑھیا جب استاذ محترم نے یہ بتلایا کے تمہیل الاد بی 'کامعتمد بنادیا گیا ہے نے ایک بڑی ذمہ داری تھی دارالعلوم دیو بند میں طلباء کی سب سے بڑی انجمن کامعتمد بنا کو کی معمولی اعراز نہیں تھا نے

طوالت کے خیال سے بہت ماری تفسیلات سے گریز کرتے ہوئے یہ عرض کرنا ہے کہ موصوف کے اسپنے ذاتی تجربات کی دوشی میں یہ تحریفر مایا ہے جس کالب ولباب یہ ہے کہ السنادی میں شرکت کرنے والے طلباء میں بذیہ ممابقت تو ہوتا تھے امگریہ خسیدا پر بہنی ہوتا تھا۔ اس میں گروہ بندی مازشی سیاست اورا یک دوسر سے کو نیچا دکھا نیکا تعنو راہیں تھا جواکثر طلباء کے بیبال پایاجا تا ہے اور جس کے ذریعہ سے اما تذہ کرام طلباء کو سرحسیوں کی طسور میں معمال کرکے ذک پہو تھا تھے ور جس کے ذریعہ سے اما تذہ کرام طلباء کو سرحسیوں کی طسور استعمال کرکے ذک پہو تھا تھے میگر مولانا نے اس انداز میں تربیت کی تھی کہ بیام واقعہ مذہو۔ السنادی سے معملا میں یہ بیلوق ابل غور ہے کہ اس کی تشکیل ایک ورساخت میں عبد ماضر کے وہ متمام گو شوں کی جو کئی تھا موجوب نے کی ضروری سمجھے جاتے میں ۔ پونکہ جسناب عبد ماضر کے وہ متمام گو شوں کی جو کئی تھے عہدہ و ار ہونے کی وہ جدے اس کے تشکیلی ڈھا نچہ سے باخبر عدیم الواجدی اس کے تشکیلی ڈھا نچہ سے باخبر

مل ترجمان دارالعلوم مولاناه حيدالزمال كيرانوى نمبريس شامل مضمون تجرحقان تجوه تا ژات مولانائد بم الواحدي-مفحه ١٣٥٥ ـ ١٣١٩

تھے اس کیے ان کار طویل اقتباس نا گریز طور پر پیش کیا جار باہے:

دل چاہتاہے است دی الاد بی کا کچھ اور ذکر کرول پیانجمن استاذمحترم کی محفتوں کا تمر الن کی امنگول کی آماجگاہ الن کے حین خوابول کی تعبیران کے خیل کی اُڑان اوران کے خون جگر سے بیٹی ہواوہ شاداب بو داتھ جواب تناور درخت بن گیا ہے اور جس کے برگ و باردار العلوم کی مدود سے گذر کراب و نیا کے بے شمار مدارس میں بیٹی جگے ہیں۔ یہ انجمن استاذمحترم کی ایک ایک ایک کی یادگار ہے جے متقبل کا کوئی مؤرخ نظر انداز آئیس کرسکتا۔ اس کے ذریعے استاذمحترم نے جو ضدمت انجام دی ہے وہ نا قابل فراموش ہے کوئی تعلیم کرے یا ذرک سے استاذمحترم نے جو ضدمت انجام دی ہے وہ نا قابل فراموش ہے کوئی تعلیم کرے یا ذرک سے کوئی تعلیم کرے یا ذرک سے کرتی رہ جگے ہیں وہ اس کی اہمیت اور افادیت کا اعتصراف کی نے برمجبور ہیں۔

یہ انجمن دارالعلوم کے الن طلباء کے ۔لیے شکیل دی تی تھی جوع بی زبان میں تقریر وتحریر کی مثق کرنا چاہتے جوں اس کا ایک دفتر تھا'جس میں سلیقے سے متعدہ ڈیسک دکھے ہوئے تھے اور ہر ڈیسک پر النادی الاد بی کے کئی ایک ذمہ دار کے منصب کی تحق کئی تھی ہوئی تھی الماریوں میں قریب کے النادی الاد بی کا دشوں کے میں قریب نے سے فائلیں اور دہم رکھے ہوئے تھے ۔دیواروں پر طلباء کی تحریری کا دشوں کے منصب نے شخصے کے بڑے بڑے فریموں میں آویز ال تھے ۔النادی الاد بی کا محل نظام تھا'پوری انجمن مختلف شعبول پر منقسم تھی شعبہ تحریر لائبریری مالیات شعبہ اصلاح 'شعبہ تعاون وغیرہ ۔ ہر سربراہ تھا اور براہ راست سرپرست اعلی کو جواب دہ تھا شعبہ تقسریر کے تحت طلباء عربی زبان میں تقریر کی مثن کرتے تھے اس کے لیے جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد دارالعلوم میں تقریر کی مثن کرتے تھے اس کے لیے جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد دارالعلوم کی مختلف درس گا ہوں میں آٹھ آٹھ دس درس طلباء ایک جھوٹا سا جلسہ و تا تھا۔ اور اس میں ایک ممتن زاور باصلاحیت ہوتا این کی نگر آئی کرتا۔ یہ ایک جھوٹا سا جلسہ و تا تھا۔ اور اس میں ایک مکن اجلاس کے آد اب کی رعایت کی جاتی ہوٹا سا جلسہ و تا تھا۔ اور اس میں ایک مکن اجلاس کے آد اب کی رعایت کی جاتی تھی۔ مراقب یا نگر ال کسی طالب علم کے نام کا اعلان

کرتاادروہ متعین جگہ پر کھڑے ہوکراپنی صلاحیت ادراستعداد کے مطابی تقریر کرتا۔ نگرال کے پاس النادی الادبی کالوبی کے مطبوعہ فارم ہوتے تھے جن پر مقرر کاتام اس کی تقریر کا عنوال تحسریر کیا جا تا۔ اور یہ کھا جا تا کہ اس نے کتنی دیر تقریر کی ہے اس کالبجہ کیسا تھا۔ اس کی تقریر میں نحوی مرفی ادر لغوی غلطیاں کتنی تھیں بعد میں یہ فارم دفتر میں جمع ہوتے اس طرح تمام ممبر طلب ای می مفتہ وارسر گرمیوں کی رپورٹ معتمد کے سامنے رہتی ۔ ماہا نہ اور سالا نہ جلموں میں ان سے بڑی مدد ملتی تھی بن کی کارکرد گی ہفت دوار مدملتی تھی ان جسوں میں خاص طور پر ان طلبا ، کوتر جبح دی جاتی تھی جن کی کارکرد گی ہفت دوار اجتماعات میں بہت رہی ہو۔

مابار مبسول کی اپنی الگ شال تھی کافی دن پہلے دارالعلوم کے صدر تحیث بریداعلان لگا د يا جا تا تحب كه فلال تاريخ كوالنادي الاد بي كاما بإنه اجتماع منعقد جوگا جوطلباءاس اجتماع ميس ا پنی تحریری یا تقریری کاوشیں پیش کرنا جاہتے ہوں وہ درخواست دے دین ای کے سیاتھ اجتماع کی با قاعدہ تیاری شروع ہو جاتی خواہش مند طلباء سے ان کے مقالئے تقریریں تظمیں اورمجاد نے ماصل کرلئے جاتے معتمداور شعبہ تقریر کے ذمہ دارلوگ ان کاوشوں پرغور وخوض كريتے ُ ضرورت ہوتی تواصلاح كرتے ليمي اورطويل تحريرول كومختصر كريتے تا كەيم وقت بيس زیاد ہ سے زیاد ہ طلبا موموقع دیا جاسکے ۔ بیا جلاس پورے مہینے کی کارکر دگی کامظاہر ہ ہوتا تھ ا اس کیے بڑی دل جمعی اور نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اسکی تیاری ہوتی تھی اور بیر کوشٹ کی جاتی تھی کہ بورا پروگرام انتاد کیب اور ہمہ جہت ہوکہ سامعین شروع سے آخرتک مبلسدگاہ میں جے رہیں ۔اس مقصد کے لیے نئے نئے موضوعات پر دلچیپ محادثے (مکالے) تسیار كئے جاتے تھے اور وہ ایک تقریروں یا مقالوں کے بعد ایک محادثہ پیش کر دیاجا تا تھا۔ ماہانہ اجتماعات میں امتاذ محترم لازماً شرکت فرماتے تھے بعض دوسرے مدر بین کو بھی شرکت کی دعوت دی جاتی تھی اوراکٹر دبیشتر اساتذہ دارالعلوم ہی جلسول کی صدارت بھی کیا کرتے تھے۔

مله و ، كو ، كن كى بات مولانا تورعالم ليل الميني

بحی بھی صدارت طلباء بھی کرتے تھے اوراس طرح ان کے اندرخو داعتمادی علمی و قار کی پاسداری اور قائدانہ سلاحیت پیدا ہوتی تھی اُن کے بہت ہی عزیز شاگر دمولانا نور عالم خلیل امینی نے النادی کے بارے میں تفصیل سے کھا ہے:

السنادي اوراس كے شعبول كاتذكر واس كيے منر ورئ مجھتا ہول كرمولانا كيرانوى رتمه الله كائى تدرين فكرى تربيق تحريرى اورتقريرى سر گرميوں كو كماحق گرفت ميں لانے كے ليے نادى كا جا فنا نسرورى ہے كہ نادى بى كے اللیج ہے مولانا نے وہ گرال قدر ندمات انجام دیں جوان شاہ اللہ ابدالآباد تک باتی رہیں گی ان كے تصيفهٔ اعمال كو روثن كريس گی ان كے تصيفهٔ اعمال كو روثن كريس گی ان كے تصيفهٔ اعمال كو دوشن كريس گی اوركل بدروز حماب ان كی حمنات کے پائرے کے لیے پاسسنگ ثابت ہول گی۔

السنادي كى الجميت اورقد روقيمت جاسنة كے ليئے پرجاننا ضروري ہے كه دارالعسنوم میں مولانا وحید الزمال " سے قبل عربی زبان کے تئی ایک ایسی زندہ زبان کی چیٹیت سے جس کو لکھنے پڑھنے اور بولنے کے لیے یکمال طور پر استعمال کیا جاسکتا ہوا کوئی نجیدہ اور بنفوس توخسشس سامنے نبیس آئی یہ ولانا \* کو کتاب دسنت اور اسلام ومسلم انوں کی خدمت کے سلطے بیل پرصغیر کے اس سب سے پڑے مرکز اور اسلام ومسلما نول کی نشاۃ ٹانید کے حوالے سے اس دیار کے اس سب سے بڑے نقیب ادارے اور تحریک کی طرف سے قرآن کریم اور اسلام کی قانونی زبان کے سلدیس عظیم کو تابی کاباور احساس ہوا۔ اس طرح مصمولانا في النادي كو ايك نشر كاوكي حيثيت مصاستعمال كيااور طالب علمول یس وه Spirit پیدا کی کدان کے اندر کدوه احماس ذمے داری اور ہر کام کو اسپینے وقت پر كرنے كراعادت ان كے ممل كاحمد بن كئي رسب سے بڑى بات بدكدايك فوجي كى چستى ا اک کی تیزی اس کاسا ڈیلن اور اس کی سی اطاعت شعاری ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی اور لحالب علم کی حیثیت سے اپنی ذیے داری اور اس مسلم قوم کے ایک فر دکی حیثیت سے زندگی اور کائنات میں اپنامقام بمحر گئے جولوگوں کی اصلاح فیادت و سیادت اور بہسر کو شہ عالم انمانیت سے علم و تیر کی کومٹانے کے لیے معرض وجود میں لائی محی ہے۔ای کے ساتھ نادی ہی کے ذریعے اکثر طلبہ دعوت الی اللہ کے ڈھنگ اور عصر ماضے میں اس کو پیش کرنے کے طریقے نیزاس سلیلے میں حکمت اور تدریجی عمل کی صلحت وغیرو سے بھی ا اچھی طرح گزر گئے جس سے انہول نے بعد میں دعوت والی زندگی میں خدا کی تونسیق سے بہت کچھ کردکھایا ہے۔

السنادی کاایک تصوّ رطلبا یومتحرک رکھناتھ۔الیم مشغولیت جواک کے اندر عُقا بی روح بیدار کرے اس سلملہ میں النادی کاایک رخ یہ بھی تھا کہ:

دارالعسلوم کے تعلیمی اور ثقافتی ماحول پر السنادی الادنی کے ماہانہ اجتماعات کے زبر دست اثرات مرتب ہوتے تھے طلباء میں عربی ذبان سے دلچیں اور والبنگی پڑھتی تھی افرار سے طلباء آنا چاہتے تھے اور پرانے طلباء ذیادہ بہتر انداز میں کام کرنا چاہتے تھے اور کامیا ہوں سے دوسلہ پاکر ذمر دار طلبا نقش ٹانی کونقش اول سے بہتر بسنانے کی کوششس کرتے تھے۔ اجتماعات میں پیش کئے گئے پروگراموں کے معیار اور جلسے گاہ کے نظم وَن میں امتاذ محترم کے ذہن وقعر کی اضلاعی انجمنوں کے لیے نمونہ اور معیار قرار پاتے تھے۔

السنادی الادبی کا سالاند اجتماع دارالعسلوم کی تعلیمی زندگی کاایک بے مسٹ ال پر جوش اور کیف آوروا قعد ہوا کرتا تھا تھر یہا دو ماہ پہلے سے اس اجتماع کی تیاری سشروع کردی جاتی قتی جنہوں نے ہفتہ واراور ما پاندا جتماعات میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو جس کی درخواست منظور ہوجاتی اسے اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق موضوع دیا حب تا۔ کی درخواست منظور ہوجاتی اسے اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق موضوع دیا حب تا۔ اجتماع سے کافی پہلے تمام طلباء سے ال کے موضوعات تحریری شکل میں لے لیے جاتے ال پر فور کیا جاتا ہو موسلاء سے دو بارہ نور کیا جاتا ہو تھی طلباء سے دو بارہ نور کیا جاتا ہو تھی طلباء سے دو بارہ نکھنے کے لیے کہا جاتا ہوت طلباء کے مضابی دفتر میں بلا کرتقریریں اور محادثے سے جاتے جاسے گاہ کے نظم ونتی کے لیے کہا جاتا ہوت کے مام جزئیات پرنظر ڈالی جاتی اور ہرکام کے لیے طلباء میں سے ذمہ دادم تھرد

ا و و کو وکن کی بات مولانا نورعالم لیل امینی

كيے جاتے \_ بيز ماندالنادى الادنى كاداكين كے ليےمعروفيت كاز ماند ہوتا تھا۔

اس سے بیاندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مولانا کے ذہن میں تعسیم کا وہ تصورتھ جوکد آج مغرب کا جدیدترین تصور ہے طلباء کی صلاحیتیں صرف کلاس دوم تک محدود نہیں رہنا حیا ہے انکا محر پوراظہار ہونا چاہئے مغرب کے پاس ڈرامنا داکاری اور فیشن ریم برش مولانا نے تحریر وتقریر کے ذریعہ سے ان کی دنیا ہی بدل دی علم میں بھی دلچیں ہوتی ہے اور مذہب بھی روکھا بھیکا خشک ملائیس ہوتا بلکہ انسانی شخصیت کے بہت سارے کو شوں میں جمود کو تو ز کے حرکت پیدا کرنا اور حرکت سے قس تر تر کے رنگوں کی طرح صحت مند فضا کے ساتھ دلیش کی تیاق کرنا نہ مردن ممکن ہے بلکہ آسان و بہل بھی ہے۔

مولانانے ہرنظریہ اورتصور میں جنم لینے والے خیالات کو کملی شکل دے کریہ ثابت کر دیا کہ عربی زبان کے ذریعہ بھی طالب علم میں ذوق وشوق دلچیسی وگئن اور متحرک وفعسال تنظیمیں وجو دمیں لائی جاسکتی ہیں۔

مولانا کے طرز قدریس کا صرف ایک رخ رہ جا تا ہے جوان ہی کے طالب علمول کی تحریر
سے پیش کیاجار ہا ہے اُن کے عزیز مولانا شاگر وفور عالم علیل امینی لکھتے ہیں:
و منحل ایک ہفتے کتاب یااس کے تعلق سے تجھ کہنے کے بجائے ان آداب کی تعسیم
د سیتے 'جن کو با قاعد گی کے ماقہ پر تنا'ان کے درجے کے ہر معلم کے لیے ضروری ہوتا۔
و ، بتاتے کہ کو کی طالب علم دوران درس درس گاہ ہے باہر نہیں دیکھ مکتا 'اساد و کتاب کے
علاو اُدھر ادھر نگاہ نہیں دوڑا سکن' کو کی ایسی ترکت نہیں کرسکنا' جس سے درس کے شین
اس کی ہے رہنی کی غمادی ہوتی ہوٹی ہوٹی اول نہیں کرسکنا' جس سے درس کے شین
اس کی ہے رہنی کی غمادی ہوتی ہوٹی اول نہیں کرسکنا 'اس لیے کہ اسس سے سلاکلام
اُن سے کسی بات کے سللے ہیں کوئی موال نہیں کرسکنا 'اس لیے کہ اسس سے سلاکلام
اُن سے کسی بات کے سللے ہیں کوئی موال نہیں کرسکنا 'اس لیے کہ اس سے سلاکلام
آتے ہیں' تو ضروری ہے کہ و مناحت کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ اس لفظ کے یہ معنی
آتے ہیں' تو ضروری ہے کہ و مناحت کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ اس لفظ کے یہ معنی
معنی پرخود کرنے میں اسے ذین کوشخول دکھے جوائی نے کسی لفت کی کتا ہے۔ میں

ویکھا ہواور بہت نہیں تھے ہم محد سکا ہو کہ غلا یا کسی انتاذ سے سنا ہواور خدا معلوم کسی مدیک اس نے ان سے چھے تھے افذ کیا ہو؟ نیز ہر طالب علم کے لیے واجب ہے کہ وہ ورسس گاہ میں واغل ہونے سے قبل طاقتور عربی لیجے میں سلام کرے وغیرہ ملے

مولانا کا بین " بنجید گی" کے طویل خشک اور صبر آز ما مفہوم سے نا آشا ہوتا' وہ تفسیر یکی جملوں سے ہمیشہ کلاس کو زعفران زار بنائے رکھتے' اُن کاول چسپ اندازگفگو' پُر لطف نکتہ بنجی زیر درس منظے پر مرتب اور فصاحت و بلاغت آمیز تقریر پھسسر دین و دنسیا زندگی و کائنات ٔ حال و منتقبل ایسان ویقین تعلیم وقریب اورا خلاقی و آداب کے حوالے سے بلیخ اثار سے اس پر مشزاد ہوتے ۔ ان سب وجو ہات کی بنا پر ایک طالب علم از اول تا آخر سرایا شوقی و ذوق بن کو این کادرس سنا کرتا۔

بعض دفعہ مریض ہونے کے باوجود کالب علم کوشٹس کرتا کدان کاسب تن نہ چھو لیے پاسے کے دسر ف ایک کھنٹے میں تیر کثیر ہاتھ ہے رہ مائے گا۔ طالب علم ان کی درس گاہ سے نکات اور اس کی طبیعت میں بڑاشت ہوتی اس کادل مسر ورہوتااوراس کا حافظہ جہال اس مضمون میں بہت کچھ میٹ لیما جومولاتانے پڑھایا ہوتا ہے۔

مولانا نے عربی زبان کی تدریس کا ایک نیاطریقد ایجاد کیا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ جوبھی موضوع ان کی تقریر کا جزوبی رہا ہے اس میں ان کی پوری شخصیت کی روح سمیٹ آئے یاا قبال کے لفظول میں خون جگر کی نمو دسے ہی معجز نین تدریس سامنے آئے اس سلسلہ میں مولا نا نور عالم خیل اسٹی کے بیان سے دعویٰ کی دلیل فراہم ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں:

قاتل ذکر بات یہ ہے کہ مولانا تقریر اور تدریس کے دوراان اسپے عناطب کے دل و دماغ کو اسپے طوم ان پی حقیقت بیانی شیرین کفارا پنی پرکشش تخصیت رعنائی خیال اور چشم کا دو وعل کا معانی دمنیا ہیں میں ہوتی ہے دہ تا خیر آفرینی کے لیک میں مقررین معالی دریت اور کی جشروں کے دریعے اسرکر لیتے ۔ وہ تا خیر آفرینی کے لیک مقررین مادرین اور گام لیا کرتے ہیں ۔ وہ دنا بل ضروری کے طینوں سے مقررین مدرین اور جس ارتوگ کام لیا کرتے ہیں ۔ وہ دنا بل ضرورت کے طینوں سے مقررین مدرین اور جس ارتوگ کام لیا کرتے ہیں ۔ وہ دنا اسرورت کے طینوں سے کام لیتے نہ موقع برموقع اشعار پڑھتے ۔

ان کے اشعار ندیڈ ھنے کی بات آئی گئی ہے تو یدذ کر کرنادیجیسی سے خسائی دہوگا کہ میں نے یامیر سے کسی دوست نے زندگی میں مجھی مولانا سے کوئی شعریا کوئی مسسر ع بنیس سنا دوران تقرید دوران تدریس دوران تدریس دور فالباً دسب کے میدان کے واحد شدہ وارتھ کے کرور دتقریر میں ممافیسے دلینے ہونے کے باوجو دامش نحن ای بہت میں بلکہ شغل نحن سے بھی برویز رکھا ہم لوگوں کو اس سلمے میں تعجب تور بالسیکن اس کی وجہ دریافت کرنے کی جمی منرورت محمول ہوئی دموقع سامنے آیا ہے۔

مولانانے اپنے خطابت کے اسلحوں میں شوکی بیرا کھیاں نہیں کھی مبکد ہجہ سے ہی کام نکالا وہ ہاکمال عربی خطیب تھے مولانا خلیل امینی لکھتے ہیں :

ہم لوگ جب انہیں عربی میں سنتے تو محس ہوتا کہ کوئی عربی نزاد بلیخ ادر با کمال خطیب فوائج ہے وہ کی لیجند ہی خوبی وہ ہی تلفظ وہی نغمہ وجرس ادرسب سے بڑھ کر حروف کی اسپ مخارج سے ادائے سے ان کے منہ سے مخارج سے ادائے سے اس کی رکتیں ان کے منہ سے نظے ہوئے کی اس کی رکتیں ان کے منہ سے نظے ہوئے سارے الفاظ میں اس طرح محسوس ہوتیں جیسے پھول کی بیتیوں میں باد سحر کائی کا نم ان کا جماعی کی دوئی سے منور ہوتا اور صاف محسوس ہوتا کہ دل کا با مقصد در د الفاظ کے کہا ہی جملک جانا جا جا گا ہے۔

اُن کے طرز تدریس کے ملسلہ کا ایک واقعہ مثال کے طور پر پیش کیا جا تا ہے ان کے ٹاگر دلکھتے ہیں :

دارالعسلوم کی تعلیمی زندگی میں مجھے سب سے پہلے امتاذ محسسرم سے القسراَ قالوانوہ کا پہلا حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اس وقت دارالعلوم میں در جہ بندی نہیں تھی نہلا طلباء اپنی خواہش سے بھی فالی گفتوں میں یا خساری میں اسسباق لے لیا این خواہش سے بھی فالی گفتوں میں یا خساری میں اسسباق لے لیا کے نہر مال کئی گھنٹے میں میرا مبنی شروغ ہوا موڈیڑ ھیموطلباء دوری گاہ میں حسانسسر تھے دومری دری گاہوں کے برعمن میہال کا منظر کچھ غیر مانوس اور اجنی محوس ہوا۔ اب تک قوید دیکھا تھا کہ ہر کاب کا آغاز جانے بہال کا منظر کھے انداز میں ہوتا امتاذ صاحب تشریف تک توید دیکھا تھا کہ ہر کتاب کا آغاز جانے بہا نے انداز میں ہوتا امتاذ صاحب تشریف کا بندائی طالب علم کتاب کی ابتدائی لاتے منام کا تبادلہ ہوتا اور ابنی نشت پرتستسریف رکھتے کوئی طالب علم کتاب کی ابتدائی

عبارت پڑھتااوراتاذ صاحب کی تقریر شروع ہوجاتی۔ بیہال ابتدائی بجیب وغریب انداز سے ہوئی نکی طالب علم سے عبارت پڑھنے کے بیے کہا گیااور ندلمی چوڑی تہید باندمی گئااور ندلہی بوڈی تہید باندمی گئااور ندلہی اللہ اللہ کے سامنے تعلیم کی افادیت عربی زبان کی اہمیت اور بیت کے آداب پر کچھ دل میں اتر جانے والی باتیں کو گئیں جب اجنبیت کی دیوار گری اور فضایس انسیت کھی تو طفیاء سے کہا گیا کہ و دکھڑے ہوکرا پنا تعارف کرا پنا تعارف کرا پنا تعارف کرا پنا اور اتناذ صاحب ہر طالب علم کی طرف اس طرح متوجہ رہ جائیں ہم طالب علم میں اور اس کی طرف اس طرح متوجہ رہتا ہے۔ دو تین روز اس تعارف کرا پنا اور اتناذ صاحب ہر طالب علم میں میں اور سی تعارف کی طرف اس طرح متوجہ رہتا ہے۔ دو تین روز اس تعارف کا روائی ہیں۔ گئی بندید و جو میں میں اور بی تعارف کی طرف اس کی طرف اس کی طرف اس کی طرف اس کی سام کی سام کی سام کی اور اس میں میں ایک اور ان کی کاروائی ہی ہماری گفتگو کا موضوع بن گئی ہملے بی دن تمام ہم میں ایک دوسرے سے متعارف ہو گئے ملاء

یدو، چھوٹے چھوٹے نظے اور نقوش ہیں جن سے مولانا کے تدریسی مزاج کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے انہوں نے وسیح تر تناظر میں ہمیشہ دیکھا برتااوراً سی کا عملی شوت دیاوہ اس رمز سے واقت تھے کہ اُستاد کے درس گاہ کی باہر کی زندگی بھی اہم ہوتی ہے اور بھی جھی اس کی شہسسرت استاد کی شخصیت کو اُبھار نے میں مددگار ثابت ہوتی ہے چتانچہ کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو انفرادیت عطا کرتی ہے اوراس انفسسرادیت کی شہرت استاد کی شہید بتاتی ہے یہ ایک افتہاں ملاحظہ ہو:

مولانام حوم کاممتقر تھا جہال ہر موضوع پر باہمی مذاکرہ اور گفتگو کاسلم مغرب سے عشاء
تک جلاعثاء کی نماز کے بعد بھی فاصی دیر تک جاری رہتا ہیں مولاتا مرحوم کے جاری
کردہ ما جنامہ" القاسم" جدید کے مضامین کا انتخاب اداریہ اور تبعیرہ وتر تیب پرمشاورت
جوتی 'بعض اوقات مولانا بارہ بنکوی کی بدولت دکچ ب اور دو متارز وکسے جبونک سے یہ
مجلس بڑی پرُ لطف بن جاتی راقم الحروف کا تعلق" القاسم جدید" کی ادار سے ان نیموں احباب کی خواہش اور اصراد کے بعد ہوگیا تھا کہ اس سے قبل دیو ہست دسے نگلنے والے ما جنامہ تذکرہ کے قانونی مدیر تو مولانا نجم الدین اصلاحی تھے مرحم عملاً کچھ عرصہ تک یر چہ کی تر تیب اوراداریکا تعلق احتری سے دیا جس نے بظاہرایک اچھ اٹا تر چھوڑا۔
اک بنایہ القاسم مدید سے بھی دائتگی جوئی اورائ کے بعض ادار نے اور تبسر سے بھی فاصے جنگا مرخیز ثابت ہوئے اور صفاقہ دیو بسندیں دیر تک موضوع بحث دے یہ دور مولانا مرحوم کی وضعداری کی فاص ثالن رکھتا تھا۔ و وخو دمقر وض اور تنگس دست ہوکر دوستوں کے لیے قرض لیتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے معاشی مالات کے اتار پروساؤ کے باوجود و و اپنے رائن کی ضرورت پوری کرتے معاشی مالات کے اتار پروساؤ کے باوجود و و اپنے رائن کن اور طرز زیر کی یس کوئی فرق نے آنے دیسے مات مات بیت اور تنقیدی مزائ کے ساتھ ہر جگہ و دسید شفاف لباس ثائر تر گوگو کہ بات چیت اور تنقیدی مزائ کے ساتھ ہر جگہ و دسید الزمال کی چیشیت سے اپنی اک بھیان رکھتے تھے ہے۔

برصغیر کے دینی مدارس میں مروج درس نظامی میں شامل مختلف عقلی انقلی علوم کی طرح ء نی ادب کی تعلیم کاطریقه پیرنسب که ایک ایک لفظ پر اُنجناد ہے والی اور طلبہ کے لیے نا قابل ہنہ بحثیں ہوتیں کی نظ کے تحت ڈکٹزی میں مختلف مواقع پراستعمال ہونے والے متنے معانیٰ درج ہوتے بین ووسب یا اُن کا بیشتر حصہ تقل کیا جا تا۔اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عربی ادب میسا د کچیپ علم بونانی فلسفے کی کوئی پیتال معلوم ہوتااور عربی زبان لکھنے اور بولنے کی مسلاحیت بالكل يبدانه بوتى \_امتاذ مرحوم كاانداز فكرية تحساكها كالطريقة رتغليم يسمشقت زياده اورمنفعت بہت کم ہے۔اس کے برخلاف اگرایک موقع پرکسی لفظ کے صرف و معنی بیان کئے جائیں جس معنی میں و ولفظ اس مبگدامتعمال ہوا ہے تو اسے مجھتا' یاد رکھتا اور لکھنے و بولنے میں اس کی مثق كرنا آسان ہوگا پھر بہال كہيں وہى لفظ دوسر ہے معنى بيس متعمل ہوؤو ہال دوسر ہے معنی بيان كتے مائل ـ يه بات كن درجه منحكه فيز بكه د غِب الى د غِب عن ١٠٠٠٠ اور د غِب في ١٠٠٠٠ كارمز شناس اس كے معمولی استعمال سے ناوا قف اور عاجز جو اور عربی زبان بشمول عربی ادب درجنوں اسلامی علوم دفنون کی تحصیل کے لیے اپنی عمر کی ایک دہائی بسر کرنے والاواجبی تقریر و تحریر کے لیے شرمباری ہے دو جارہو۔

تدریس کی دوسری نمایال خصوصیت یقی کدانتاذ مرحوم نصاب بین شامل کتابول کے طل مطالب پر فتاعت ند کرتے بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ شامل نصاب کتا بیل عسلائی طور پر پڑھایا کرتے تھے۔ اسل نگاہ اس پر ہوتی کہ طلباء کے اندر عبادت فہی کے ساتھ ساتھ عسسر کی زبان لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اسی مقصد کے لیے انہول نے 'السنادی الاد بی' قائم کر دکھی تھی جس کے دواہم شعبے تھے۔ شعبہ تقریراور شعبہ تحریر۔

علاوہ ازیں ان کے اسباق اردومیڈی سے متہوتے بلکہ عربی میڈی سے ہوتے۔
الفاظ ومعانی کی وضاحت عربی میں کرتے یکمات کے معسانی عربی میں گھواتے ۔اان کے
استعمال کی مثن عربی میں کراتے ۔ائتہا یہ کی کہ دوران درس اگر کسی طالب علم کی کس حسر کت
بیجا یہ ناراض ہوتے تو ناراض عربی میں ہوتے ۔ مجھے یاد ہے ایک بارایک طالب علم کی بیمار
گفتاری پر خفاجو کر کہنے لگے: انت تھا دل حاشا

در س گاہ یس مختلف موضوعات پر اسبنے ماصنے ایک طالب علم کو مکاف کرتے کہ وہ کھڑا ہوکرا ورخی الوسع جملہ آد اب خطابت کو ملح ظ رکھتے ہوئے تقسر پر کرے ۔ دوسر ہے شرکا ہے در س کو پابند بناتے کہ وہ سرا بیا گوش بن کرتقر پر بنیں اور فریعنہ خور دہ گیری وعیب جوئی انحب م دیں ۔ کبھی دوطالب علموں کو بھری درس گاہ میں کھڑا کرتے کہ وہ کسی موضوع پر گفتگو (محساد ش) کریں ۔ جملہ شرکاء درس پر فرضِ عین تھا کہ درس گاہ میں انہیں جو کچھ بھی کہنا ہوء بی میں کہیں ۔ کریں ۔ جملہ شرکاء درس پر فرضِ عین تھا کہ درس گاہ میں انہیں جو کچھ بھی کہنا ہوء بی میں کہیں ۔ ارد دی جمنوع بھی کہنا ہوء بی میں کہیں ۔ ادر دی جمنوع بھی ۔ اس کے مماقے کسی شریک درس گواس کی قطعی ا جازت بھی کہ وہ سے مافت کے بی پر ہونا 'سوالات کسی بیر دہ فقلت کشی فاموثی افتیار کئے بیٹھا رہے ۔ جرطالب علم کے لیے عبارت پڑھنا 'سوالات کرنااورا سینے جملہ تواس کو حرکت میں رکھنا ضروری ہوتا ۔ ان کسی حکم کی تقمیب ل میں از راو معذرت 'لا استحلیع ''کا استحلید کے کہ کر تھا ۔

ان کی درس گاہ کے سامنے عام گزرگاہ تھی۔ دورانِ ببت کسی گزرنے والے پراُ چیٹی نگاہ ڈالنا بھی کمتراز کفرنہ تھا۔ ایسی صورتحال اگر مجمی چیش آتی تواصلاح حال کے لیے بسااو قات ایسا کرتے کہ گزرنے والے کو اندرون درس گاہ بلا لیتے اور اُن سے کہتے کہ فلال صاحب آسپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ براہ مہر مانی تھوڑی دیر بیبال کھڑے ہوجائیں تا کہ دہ آپ کو دیکھ لیس۔

ایک فاضل دارالعظوم دیو بند کے اندر جے" قارون بغت ہائے جازی" کہنا بیجانہ ہوگا۔
رائے الوقت عربی لکھنے اور بولنے کی معلاجیت پیدا کرنے کے لیے داخل نصب اب تتابول کے علاوہ عربی اخبارات کے افتیاسات اور تراشے تیار کرتے اور انہیں اسباق کی طرح با قاعب دو پڑھاتے ۔ طلباء کو اس بات کامکلف کرتے کہ وہ جتی الامکان بیت بغیر پڑھا سے خود سمجھنے کی کرشت کرتے کہ وہ جتی الامکان بیت بغیر پڑھا سے خود سمجھنے کی کو شمس کریں ۔ جس سال میں نے ممل اوب کیا نہایت خاموشی سے بغور عبارت اور ترجمہ سنتے رہے آخر میں فرمایا مبتی ہوگیا۔

عبارت خوانی وغیر و میں قواعد صرف ونحو پرغیر معمولی زور دیتے 'صرف اشنایی کافی نہ تھا۔ بلکہ الفاظ کی مخارج سے ادائیگ کے ساتھ ساتھ تنی المقد دور عربی لب و کیجے کی نقب الی بھی ضروری تھی کے الند اور کی تھی کے ساتھ ساتھ تنی المقد دورع بی لب و کیجے کی نقب الی بھی ضروری تھی کے الا دبی ' کی تحریری سرگرمیوں کے علاو و مختلف موضوعات پر آئے دن درس گاہ میں اللبہ کو عربی خطوط میں ' خط نے ' اور درس گاہ میں اللبہ کو عربی خطوط میں ' خط نے ' اور خط رقاع' کی مثن کراتے ۔ خط تو بہت سے افراد اپنی ذاتی دبیجی اور محنت سے با قاعدہ خطاط بن گئے۔

یدان کے درک طریق درک اور درک گاہ کے اہم اجزا۔ ترکیبی تھے مسندر جہ
ہالا اجزاء میں کوئی بُزاختیاری دتھا تمام اجزاء داجی بلکہ اجباری تھے جس سے سرموانح اف
کاتصور بھی ہیں کیا جاسکتا تھا۔ ان کی اس جگر سوزی کا نتیجہ یہ تھا کہ جس سال ہم نے کمیل ادب کیا
اس وقت کا تاثر بیس سال گر رنے کے باوجو داب تک لوح دماغ پر تازہ ہے ۔ درک گاہ سے
نکلنے کے باوجو دہم احباب آپس میں باتیں کرتے کہ مولانا کے اسباق سے کتا زیادہ فائدہ ہوتا
ہے۔ ہر بہت کے بعد ایرانگتا ہے کہ آج بہت کچھ حاصل ہوا ہے جو اب سے پہلے حاصل مذھا۔
اس وقت اس خاص تاثر میں شدت کا ایک خاص سبب یہ بھی تھا کہ میل ادب کا سال دورہ حدیث

ے فراغت کے بعد کا ہوتا ہے۔ اس وقت دور ترمدیث کی ایک محضوص نوعیت تھی۔ فالبااس وقت بھی کم دبیش و لیسی ہی نوعیت ہوگی جس میں سال کا بیشتر حصہ چند فقبی مسائل کی طوف انی بحول میں صرف ہوجا تا ہے ۔ کتابول کے بیشتر حصے کی تعمیل اس طرح ہوتی ہے کہ انہا ان کہ وقیل ہے کہ انہا ان کی موق ہے کہ انہا ان کی موق ہے کہ انہا ان کی موق ہے کہ انہا ان کی مورش کی کی عادت طبیعتیں اتنی روال دوال ہوجاتی میں کہ تبر کا قرائت احسادیث پر قاعت کرلیتی میں اور کتب احادیث کے جملہ ابواب تک کا بہتہ نہیں چلتا ۔ ایسی صورتحال میں درس کا دکی افادیت کا حمال سے عقیدة تو ہوسکتا ہے حقیقہ نہیں ۔

ایک تعلیم سال کی مدت تقریباً آخر ماہ سے زائر نہیں ہوتی ۔ زبان واد ب کاذوق رکھنے والے جانے بین کوئی زبان کے لئے مدت معنکہ خیز ہے لیکن امتاذ مرحوم اپنی خداد ادصلاحیت وجگر سوزی سے اس مختصر مدت میں فلید کے اندر محم ما آئی صلاحیت بسیدا کرد سے کہ انبیں افذو تعبیر کا سلیقہ آجا تا اور عربی زبان کی زمام کاران کے ہاتھ میں آجاتی کہ آئدہ وہ اپنے عربم وہمت کے بقد رہتنی مسافت طے کرنا چابی طے کرسکیں ۔ چنا نچہ ان کے مدان کے مدان میں دیت گاہ دو تا ہو گائی اور جدو جہد کے ذریعے اسس میدان میں دست گاہ حاصل کی ۔ امتاذ مرحوم کی تدریس وتعلیم کی فاکرنگاری بالکل ادھوری اور فاکس رہے گی آگر اس میں ان کی مخصوص تربیت اور منفر د ذبین سازی کا تذکرہ منہو ۔ تعلیم اور تربیت کاذکر ایک ساتھ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تدریس کا تربیت سے قلع نظر کوئی تصور تربیت کاذکر ایک ساتھ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تدریس کا تربیت سے قلع نظر کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے ۔ ان کے جمد تدریس میں دوری تربیت اس طرح سرایت کئے ہوئے تھی حیے برگ کی میں ہوئے گی ۔

ان کُ ذات سے وابرتہ جمل تاریخ سازی ٔ ذبین سازی ٔ افراد سازی اور مردم سازی کا علامہ ہے۔ اس کے لیے تدریس اور درس گاہ سے علیحدہ کوئی تربیت گاہ اور تربیتی پروگرام ہیں مختا۔ درس گاہ بی تربیت گاہ درس گاہ بی تربیت کے لیے بھی سخت مشکل ہے کہ وہ مدرس زیادہ اجھے تھے یامرنی ۔ فالباً یہ بات زیادہ قرین صواب ہوگی کہ وہ

بے نظیر مدرس اور بے مثال مرنی تھے۔ وہاں تعسبیم وتربیت لازم وملزوم تھے اور دونوں کو یکمال اہمیت حاصل تھی۔ اساق حیات کی تدریس پروہ اس سے کم تو جداور توانائی صرف نہیں کرتے تھے بنتی ابواب عربی ادب پرکرتے تھے ملے

مولانا کے طرز تدریس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے دوست اور ایک بلند پایہ امتاد پروفیسر بدرالدین سالی صدر شعبہ عربی بنارس ہندو یونی درشی کے انسٹسرویو کے یہ اقتباسات بے صداہم بیں ۔اور درج کئے جارہے بیں:

موال: -مولانا! میرادوسراسوال یہ ہے کہ آپ کے طلباء یس عربی تقریر وتحریر کی صلاحیت کیسے
پیدا ہوئی؟ آفرع بی مدارس میں تو برسہابرس سے تعلیم ہوتی آر بی ہے مگر بولنے لکھنے
کی صلاحیت شاید بی ہیں کہی میں ہیدا ہوئی ہو جبکہ بیاں سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ
عربی کاماحول نہیں اور گفتگو پر قدرت حاصل کرنے کیلئے ماحول نہایت ضروری ہے۔
جواب: - جی بال آپ کا فرمانا سمجھے ہے ۔عربی تقریر وتحریر کے لیے ماحول بہت ضروری ہے
مگر محترم ماحول خود نہیں بٹنا بنایا جاتا ہے کہ اس کے لیے ابتدا میں کو شنس اور محنت
کرنی پڑتی ہے بھر ماحول خود دعوت دیتا ہے کہ اس کے لیے ابتدا میں کو شنس اور محنت
کرنی پڑتی ہے بھر ماحول خود دعوت دیتا ہے کہ اس کے ابتدا میں کو شنس اور محنت

ماحول بنانے کے لیے میرے کچھ اصول میں جن پریٹ بھگا ہے ممل کرتا ہوں مثلاً میں ادب کی تمام کتا ہیں چاہے مقامات ہو یا متنبی حماس ہو یا مبعد معلقہ سبء بی ہیں ہیڑھا تا ہوں مشکل الفاظ کی تشدریج اشعار کے مفہوم کی وضاحت سبء بی میں کرتا ہوں 'بھریہ نہیں کہ میں خود عربی کی دھوال دھارتقر پر کر کے فارغ ہوجاؤل یطلباء کو کچھ آئے یا نہ آئے بلکہ خودطلباء سے اشعار کی تشریح وتو ضیح عربی میں کراتا ہوں 'زبانی منتا ہوں' کا پی پر کھوا تا ہوں' ابتداء میں ہرکام شکل ہوتا ہے مگر جول جول الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا جاتا ہے مشکل حسل ہوتی حب اتی ہے مسلامیں موتی حب اتی ہے صلاحیت میں روز افروں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

درجہ میں اس کاالتزام ہے کہ کوئی طالب علم اردومیں نہ بولے خارج اوقات میں روز مروکی زبان بھی عربی جونثام کوطلاباء ٹیلنے جائیں تو عربی میں بات کریں۔

جدید عربی ادب کی مختاب کا جومبن جس دن پڑھاجائے اس کی نئی تعبسیہ راسے اور اصطلاحات لکھ کر ذہن شیں کرلی جائیں بھران اصطلاحات کو گفتگو میں استعمال کیاجائے۔جب ایک بین پراتنا کام ہوگا تو یقینا و محفوظ ہوجائے گا ہمولانامرحوم نے مدید عربی کی ایسی ہوا چلائی کرد ہو بندے عربی جربیرہ شائع ہونے لگا ورطلبہ کے عربی زبان میں دیواری جربیر سے کئی کئی نکلنے لگئے عربی میں تقریر وتحریر کاعام رواج ہو گیااور دیگر مدارس میں بھی جدید عربی پرخصوصی تو جہ دی جانے لگی' آج دیو بنداور دیگر قدیم طرز کے عربی مدارس میں جو ایک اچھی خاصی تعداد عربی تھنے اور بولنے والوں کی پائی ماتی ہے" یہ سب پودان بی کی لگائی ہوئی ہے"۔ان میں ہے بہت سے عرب ممالک میں او بھی پوسٹول میں اور عوت کی زندگی بسر کرد ہے ہیں۔ عمومی تصوریه ہے کہ امتاد کا کام کیجرز دینا ہے اور پھرا پنے گھر سدھارنا ہے لیکن حقیقت پیہ ہے کہ امتاد و بی ہے جو شاگر د کے ہرزخ کو متاثر کرے اس سلسلہ میں یہ بیان ملاحظہ ہو: " حضرت الامتاذ مولانا وحیدالز مال کیرانوی میں زبان کی فصاحت کے ساتھ مستزاح کی نفاست بھی بہت زیاد و چی اُن کے جسم کے کپڑے سے لے کر ذاتی رہائش گاہ تک ہر چیز سے سیقداور قرینظاہر ہوتا تھا جوطلبہ کے لیے ایک متقل درس اور تبتی کورس کی جیٹیت رکھتا تھا۔ادنی در جد کی برخمی اور بدلیقلی بھی مولانا کے مزاج پرسخت گرال ہوا کرتی تھی۔ بچرمولانا کی جس طرح زبان نهایت سشسته تھی ای طرح اُن کا خط بھی نهایت یا کیزہ اور تقيس تھااور عربی کی خطب طی میں بھی اُن کی استادی مسلم تھی مولانا کے حن ذوق من تکلم اورنفاست كحبع مصرولانا كيتمام بجائيول اورمولانا كي ادلا دكو بھي حصدوا فرملا ہے اور جي باصلاحیت اور باسلیقہ بیں اورمولانا کی تربیت کارنگ ان سیموں پرنمایال ہے یک

۱ مولاناد حیدالز مال کیرانوی نمبر ۲. ترجمان دارالعلوم مولاناد حیدالز مال کیرانوی نمبر ۱۷۵

یکی وہ درخ ہے جو تمام طالب علموں کو ایک اٹل ترین اخلاقی ساپنچے میں وُ ھال دیت ہے وہ سیجھتے تھے کہ کو نی صفت اگر واقعی شخصیت کا جزو ہے قو اُسے ہر جگہ اور ہر مسیدان میں نمایاں ہونی چاہئے ۔ مجموعی اعتبار سے تدریسی شخصیت کے جینے گوشے تھے اُن سب پر ان کے شاگر دول نے دوشنی وُ الی ہے جے حتی الا مکان شکر ارسے آبجتے ہوئے پیش کیا گیا ہے موضوع پر عبور ذیر دست قوت اظہار ذہنی تربیت اور زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے نقط سے شخصیت کی عبور زیر دست قوت اظہار ذہنی تربیت اور زندگی کے چھوٹے سے جمل میں لاتے ہو سے ارجال تصویر بناتا کہ دار سازی اور اپنی بے پناوسلامیتوں کو خلوس سے ممل میں لاتے ہو سے ارجال سازی کی افریضہ انجام دینا سسال تمام نکات کی تشریح و تو شیح ان کے شاگر دول کے بیانات میں مازی کی اور پیونہ شمار ہوتے ہیں ۔

دورِ ماضریس تدریس کے ساتھ تنظیم کو ضروری قرار دیا ہے اور ایک اجھے اور اعلیٰ مدرس کے اندر کے ماتھ تنظیم کو ضروری قرار دیا ہے اور ایک اجھے اور اعلیٰ مدرس کے اندر کے معلاجیت تک رہتی تو کوئی مفعا تقدید تھاستم یہ ہے کہ تنظیم کو 'انتظام' (Administration) سے مربوط کر دیا جا تا ہے اور ایک منزل وہ آتی ہے جب مدرس معلمی اور مدری کے بجائے شغم ہو کر دہ جا تا ہے اور یہسیس ایک منزل وہ آتی ہے جب مدرس معلمی اور مدری کے بجائے شغم ہو کر دہ جا تا ہے اور یہسیس سے دفقائے کارسے اور طلاب سے تصادم کی صورت چیش آتی ہے۔

آئدہ باب میں مولانا کی شخصیت کا وہ دخ پیش کیا گیا ہے جس کا تعلق انتظام سے ہے اور جس سنے آٹھویں دہائی میں ایسے منافقات پیدا کئے جس نے مصر وت حضر ست مولانا کی شخصیت کو مجروح کیا بلکہ طالب علموں کا نقصال ہوا ۔ یکی دنیا بھی بہت سادے فیوض و برکاست سے محروم ہوئی اوران سب کے ساتھ دارالعلوم کی شخصیت بھی متاثر ہوئی ۔

کین ایمان داری کا تقساضا ہے کہ سیرت نگاری کے اصولوں کے تحت ان کوشوں کی مجی نشاندہی کی جائے ہوں انتظام سے دیا اور انتظام سے میانشا مسید کے آئندہ سفحات میں تنظیم وانتظام کے دیا اور تدریس اور انتظام سے آئی ۔ کے آئینگ پرگفتگو کی جائے گئا۔ باب جہارم

مولانا وحبيب دالزمال كسيسمانوي بحيثيثين

# مولاناوحب دالزمال كيرانوي بحيثينظ

مغربی فلسفہ کے زیرا ترجونظام تعلیم وجود میں آیا تھااس سے مشرقی انداز مسکر نے لاکھ کنار پھٹی کی کوششٹش کی مگر ع

" بجانہ گرد سے دامن بہت بچا کے ملے"

انجام کاریہ جواکہ مشرقی مدارک میں بھی صرف نام بدل گئے لیکن کری نہسیں بدلی یہ درست ہے کہ مغرب میں رجسٹراراوراس کے مانخت کلر کی نظام میں اما تذہ ملوث یہ تھے لیکن وُ کون (Dean) کو لور نے فیکلٹی (Faculty) کا نظام دیکھنا پڑتا تھا اس نظام میں طلباء کے ممائل وراسا تذہ کے ممائل دونوں شامل تھے طلباء کوا گرکوئی وقید خدا تھا یا گرکسی شعبہ کے لیے کوئی گرانٹ (Dean) کی تھی کلاسیس پڑھانے کے گرانٹ (Grant) آتی تھی تو وہ وہ مدداری تھی وُ بین (Dean) کی تھی کلاسیس پڑھانے کے لیے اما تذہ کو استان و کھی کو بین کی ذمہ داری تھی اور جہال اما تذہ کے درمیان شخصی اختلافات ہوتے تھے اسے بھی وُ بین کی ذمہ داری تھی اور جہال اما تذہ کے درمیان شخصی اختلافات ہوتے تھا اس کو بھی وُ بین کی ذمہ داری تھی اور اگر کوئی قشش (Function) سمینار اور ان کی کار کر دگی پر نظر رکھنا وُ بین کی ذمہ داری تھی اور اگر کوئی قشش (Function) سمینار کا نفرش متعلقہ Subject کی طرف سے ہوئی تو وہ بھی وُ بین کی ذمہ داری تھی چھوٹی سطح پر کانتھا می ذمہ داری تھی اور سے دو چارد ہے تیں۔

یہال اس فرق کی وضاحت ضروری ہے کہ انتظامی امور عیمی امور میں فرق ہوتا ہے معظمی امور میں زیاد وتر وقتی ذمہ داری رہتی ہے مثلاً طلباء کی یونین (Union) کا جلہ ہے جلسہ ختم ہواذ مدداری ختم ہوگئی لیکن انتظامی امور کاملسلداس وقت تک برقر ارد بہت اے جب تک مدرس تدریس سے وابستہ ہے۔

سنظیمی امور میں مدر س کو رفقاء کار اور طالب علموں کے جذبات سے خود کو ہم آہنگ کرنا
پڑتا ہے لیکن ان سب کا تعلق کسی بحی شکل میں اس موضوع سے ہوتا ہے جس کا وہ مدر س ہے
یعنی اسے اما تذہ کی کا نفرس کرنی ہے تو وہ می اما تذہ آئیں گے جو اس موضوع سے متعسلیٰ ہیں
الن ہی طلباء سے بھی مابقہ پڑ ہے گا ماضرین اور ناظرین بھی ای موضوع کے افر اد ہوں کے
لین انتظامی امور میں بالکل غیر متعلق لوگ ہو سکتے ہیں انہیں Executive council (ایکر یکیٹیو
کونل) میں جو اب وہ می کرنی پڑ سکتی ہے بھی بھی جو اب دہ می کرنی پڑ سکتی ہے اور جن لوگوں سے
کرنا پڑ سکتا ہے اور اکھڑ تو عوام کے ماصنے بھی جو اب دہی کرنی پڑ سکتی ہے اور جن لوگوں سے
متعلق نہیں ہوئے ۔

یہ بھی عرض کرنا نسروری ہے کہ جمی امور کسی شکل میں انتقامی امور کے تابع ہوتے یں اور تعییر فرز بان میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ناتم کو ہر لحد تنظم کا پابند رہنا پڑتا ہے اس لیے کہ شعب مائیات منتظم کے پاس می جوتا ہے۔ مائیات منتظم کے پاس می جوتا ہے۔

مشرقی طرزِ تعلیم میں بھی بالکل و ہی صورت نظر آتی ہے جومغر بی طرزِ تعلیم میں ہے اس وقت کے مدارک میں مقیم کم کس شوری شیخ وغیر ہ کے الفاظ سے مگر منبھال لی ہے۔

كيمپ دارانعسلوم كاقيام:

مولاناوحیدالزمال کیرانوی غیر معمولی عیم صلاحیتی دکھتے تھے ان کی عیم صلاحیتی مسلامیتی ، کا مواقع پر بروے کارآئی اس کی طرف مرف اثارہ کئے جارہے ہیں ان میں 'دارانسک''کا قیام السنادی الادنی کی سرگرمیاں اور کیمپ قابل ذکر ہیں۔

كيمپ چلانا بهت متكل كام تھا كيمپ كى پورى دائتان اپنے پس منظر كے ما تة كنيول

اوراختلافات ہے داہرتہ رہی ہے ۔ ظاہر ہے کہ سیمپ کا قیام ہی مختلف قصہ تھے اراقمتہ الحروف کے لیے یہ بہت د شوار ہے کہ اس سلطے میں وہ کوئی مثبت محا کمہ کر سکے اور پول بھی یہ قصہ اب ختم ہو چکا ہے اوراس کی طرف حتنے بھی اثنارے کئے جائیں گےوہ تکلیف د ہ ہو سکتے میں لیکن یہ بھی ضروری ہےکہ مولینا کی شخصیت کی تعمیر وشکیل اور اس کے ہمہ جہتی رخ پر روشنی ڈالنے کے ليے 'کیمپ' کے قیام پرایک فائر ار نظر ڈالی جائے ۔جن حالات کے تحت کیمپ کا قیام مسل میں آیا تھاان مالات ہے صرف نظر کرتے ہوئے حضرت مولینا تلیل امینی کے انفاظ طاقل کئے مارہے میں یہ افتاس طویل ہے مگر مجبوری ہے اور راقمۃ الحروف نے اس کی کوشٹ کی ہے کہ اختلافی بہلو سے بالکل گریز کیا جائے اور ماضی کے وہ واقعات جس طرح پیش آئے تھے اس طرح انہیں سامنے لا یا جائے۔ وہ کو وکن کی بات میں مولیٹ محسسر پر کرتے ہیں" کیمپ دارالعلوم میں اس وقت کے رکارڈ کے اعتبار ہے ۸۰۸ اطلبہ تھے اب آئی بڑی تعداد کے ثام کے کھانے کامئلے تھا مولینا نے دیو بند کے مختلف محلول میں ما کرلوگوں سے اپیل کی کہ وہ طلبہ کے لیے اپنے تھروں کا تھانا فوری طور پر ہیوخیا دیں اور اسپنے بجوں کے لیے دوسرا کھانا یکالیں عثام تک اتنا تھانا آھیا کہ سب طلبہ کے لیے کافی ہوگیا۔

کیمپ چلانا آسان دخھاات سارے طلبہ کی رہائش اور جاڑے ہیں ان کیلئے اوڑھنے پھانے دڑھنے پھانے کا سامان خوردنوش کا انتظام تعلیم کانتم طلبہ کو لمبے عرصے تک ملمئن رکھنا۔ دوسری طرف پولیس اورسرکاری انتظامیہ سے ٹمٹنا جو کیمپ کوئس بھی لمحضم کردیہنے کے دریے تھا۔ پھر غلہ اور پیپول کا اکٹھا کرنا مولانا نے بیسارا کام جس حن وخوبی سے انجام دیا اگراس طرح انجام دیا جاتا تو نہ کیمپ کے قب م کے دیا جاتا تو نہ کیمپ کے قب م کے دیا جاتا تو نہ کیمپ کے قب م کے تعلیم کو تعلیم کے تعلیم کی کو تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کی کی کو تعلیم کے تعلیم

مله د و کو وکن کی بات مرولا ناخلیل امینی

## اس برمزيدروشني مولانامزمل الحن قاسمي يول والنقيل:

و و کیمپ کے بیجے در بیجے اندرونی و بیرونی مسائل کومل کرتے مقدمات سے تمنیخ 'پولیس والول ہے نبر د آز ما ہوتے پریس والون کوملئن کرتے باہرے پڑی تعداد میں آنے والےمہمانوں کااستقبال کرتے اوران کو بھیجے سورسے۔ حسال سےمؤثر انداز میں آگاہ كرتے شہروالول سے رابطه اوران كو كيمپ كے ماتھ جيهم تعاون برآماد وركھتے كيمپ کے لیے شہر اور شہر کے ہاہر سے مالیات واشائے نسر ورید کی فراہمی کرتے نکتہ جینول اور بدخوا ہوں کی طرف سے بھیلائی جانے والی افوا ہوں کے جوابات دیستے یکونا کول ممائل اورمصائب کے اس بہوم میں اور کیمپ کے مامدوں اور دشمنوں کی کڑی نگاہ اور ریشہ دوانیوں کے باوجود' کیمپ کے پانچ ماہ کےطویل عرصے میں (جو۳۰ / اکتوبر ١٩٨١ ، كى شام سے ٢٣/ مارچ ١٩٨٢ . كى رات تك كوتھا) كوئى ايك واقعه بھى ايسا نہیں گزرا' جس ہے **اوگو**ں کو محمی بالبرمز واحساس ہوا ہو ۔ کیمپ کے سیکڑوں فلسبہ ا ساتذ و کارکنان اور ہزارُمعاو نین مولانا "کی وجہ سے ایک متحد الخیال خاندان نظرآتے جو سی بڑے مقصد کے حصول کے لیے کو شال ہو مولانا " محمید کی جزئیات اور تفصیلات ے ہر دقت آگاہ رہتے ہر روز دفتر کے کارگز اروں کی رپورٹیں سماعت فسسر ماتے اور آئندہ کے لیے ہدایات دیسے فاص طور سے حماب و کتاب پر گہری نظر دکھتے ہر ہفتے اور ہر ماہ آمدومسرت کے واقع مح شوارے سرتب کرواتے <sup>ہے</sup>

۲۳ مارج ۱۹۸۳ مرادی ۱۹۸۱ مرادی الافری ۲۰ ۱۹ مرادی کی شب میں سابقہ منصوبہ بندی کے تحت ۲ نج کر ۲۰ منٹ پر طلبہ کیمپ سے دارالعلوم میں درآئے مولانا شکر کے مرض کی شدت کی وجہ سے دو تین روز قبل سے جیوان نرسک ہوم دیلی میں زیرعلاج تھے۔ ۲۴ / مارچ کو دارالعلوم کیمپ سے اعدروان دارالعلوم آگیا۔ ۲۲/ مارچ کو با قاعد انقلیم شروع ہوگئ۔ اسی روز ایک جلسہ ہوا جس میں اسا تذہ نے تقریر میں کیں اور امتاذ الاسا تذہ مولانا معراج الحق نے فرمایا کہ مولانا وحید الزمال کے بغیر روح کے ال

مله مولانام من الحق قاسميني: " محيمب دارالعلوم" ترجمان دارالعلوم

کی صحت کے لیے دعا بھے طلب نے زار وقلب اردورو کے دعب کی ۔ یکم ایریل ۱۹۸۲ء ( ) محت کے لیے دعا بھی ایریل ۱۹۸۲ء ( ۲ / رجب ۱۴۰۲ء ) کومولانا " دیلی سے تشعریف لائے۔ باب الظاہر سے داخل ہوئے طلبہ کا جموم استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا ' بھولوں کی بارش کی گئی اور''مولانا وحید الزمال زندہ باد' کے نعروں سے فضا کو بچ اٹھی ۔ نعروں سے فضا کو بچ اٹھی ۔

دارالعلوم کے با قاعدہ دو بارہ محوسفر ہونے کے کچھ بی دنول بعد آپ کو ناقم مجلس تعلیمی کا عہد ہ تفویض ہوااور حب تو تع آپ نے اس شعبے کو انتہائی سرگرم دفعال بنادیا۔
عہد ہ تفویض ہوااور حب تو تع آپ نے اس شعبے کو انتہائی سرگرم دفعال بنادیا۔
بھر مجلس شوری نے اسپنے اجلاس منعقدہ کھنؤ ۲۵۔ ۲۷/ صغر ۲۰۰۵ ھیں آپ کو ان
انفاظ کے ساتھ معاون مہتم کے منصب پر قائز کیا:

"ر پورٹ اہتمام کے من میں دفتر اہتمام کی کارکردگی اور اس میں پائے جانے والے اخرال کے تدارک کا معاملہ زیرخور آیا۔ دارالعلوم کے وہیج شعبہ جات اور ان کا کاموں کے پھیلاؤ کے بنگ نظر جب کہ ہر دو نائب مہتم صاحبان طلالت اور ضعت واضحلال سے دو چار بی مجلس شوری ضرورت محول کر ہے ہوئے مجاون ہمتم کے منصب کی منظوری دو چار بی مجلس شوری ضرورت محول کر ہے ہوئے مجاون ہمتم کے منصب کی منظوری دی آتی ہے اور اس منصب کے لیے موجودہ وقت میں قوت کارکردگی اور انتقامی صلاحیت کی بنیاد یک مولانا وحید الزمال صاحب کا تقریم لی بنیاد یک مولان او حید الزمال صاحب کا تقریم لی بنیاد یک مولان او حید الزمال صاحب کا تقریم کی بنیاد یک مولان او حید الزمال صاحب کا تقریم کی بنیاد یک مولان کا دیا تھی۔

مولانادهمة الذعليه ال دنول شديظسيسل تقع: الله يه وخوداوران كالم خسانه اورجين معاول بهتم كال منعب گرال كو قبول كرنے سے متر دد تقيلين حضر سه مولانا مساحب مرغوب الرئمن صاحب مدخله (مهتم دارالعلوم ديو بند) اور حضرت مولانا معراج الحق سساحب حضرت كر هم بي ترثر يف له محظه دري كامس فيصله سه الكاوكسيا مولانا" نه معذرت كر في جايئ تو حضرت مولانا معراج الحق صاحب في ما مندت كر في جايئ تو حضرت مولانا معراج الحق صاحب في ما مائة شا بوگئ " يه جمسله منت ي النه كانا مائه مائة دار العلوم كاكبار الهوگيا ب الباله كانام له كرائي اور دارالعلوم كی مدمت بیجندان شاه مائة دشا بوگئ" يه جمسله منت بي دارالعلوم كی مدمت بیجندان شاه مائة دشا بوگئ" يه جمسله منت بي دارالعلوم كی در دولول مائة مائة منازم المنازم المنت المنت منت بي توليات اور دولول دارالعلوم كي در مائة مائة منازم المنت المنت

#### مخددمان گرامی سے فرمایا که:

"اگریہ بات ہے تو جس جس مال میں بھی ہوں نیار ہوں۔ 'چننانحید الحکے روز سے دارالعلوم آنا شروع کردیا اور صغرت ہم معاجب مداللہ نے تمام دفاتر وشعبہ حب است دارالعلوم کوان الفاظ میں الملاع فرمائی: ''حب تجویز اجلاک مجس شوری مؤرفہ ۲۵ ـ ۲۷ کرمنر ۵۴ مائی'

حضرت مولانا وحید الزمال صاحب نے اپنے عہدے: "معاول ۱۹۸۴ء سے کار ہائے پر فائز ہوکر آئے مؤرفہ کے رکح الاول ۱۳۰۵ء مطالق یکم دسمبر ۱۹۸۴ء سے کار ہائے مفوضہ کی انجام دی شروع کردی ہے شعبہ جات متعلقہ کو بہ عرض المسلاع ونسسموری کار دوائی ارسال ہے'۔

مولانا" نے حب تو قع اپنی لیا قت اور انتظامی صلاحیت سے تھوڑ ہے بی دنول میں اہتمام اور ماتھ بی تعلیمات سے تعلیمات کی جلس تعلیم کے بھی ناظم تھے ۔۔۔۔ کی تمام کارروائیوں میں استحکام اور تیزی پیدا کر دی بہت کی اصلا مات کیں بہت کی رفاد کیں دور کیں گام کی رفاد کی رفاد کی راہ میں آنے والے ممائل کو آسانی سے مل کر دیا۔ دارالعلوم کے فراشوں کے لیے" دفتر دار" کا خوب صورت نام دخع کیا۔ مند کے حصول میں فضلاتے دارالعلوم کو جو تھر بیا ایک ماہ لگا نا پڑتا تھا اب مرف ایک بیفتے میں ملے لگی۔ اما تذیر دارالعسلوم کو تو تھر بیا کی دصول لیے دفتر محاسی مانا پڑتا تھا اب مرف ایک بیفتے میں ملے لگی۔ اما تذیر دارالعسلوم کو تو اور لفافول لیے دفتر محاسی مانا پڑتا تھا کہ تو اور لفافول لیے بیانی کا ایک نیا نظام قائم کیا اور دفتر تعلیمات میں نفافول میں بند کرکے دیے جانے اور لفافول پر ترام دضعات کے درج کیے جانے کا ظریقہ دائے کیا جب کہ علیا کے اما تذہ کو تو تو ایس است کی کروں یا ان کے مکا نات پر پہنچانے کا ظریقہ درائے کیا جب کہ علیا کے اما تذہ کو تو آئیں ان کے کروں یا ان کے مکا نات پر پہنچانے کا نظم فر مایا۔ اس کے علادہ قبیل مدست میں بہت کی کارآمد تعمیرات کیں ملے۔

ا اس دور کی مولانا کی تعمیب مرد و عمارتون کو اجمالا جائے کے لیے پڑھیے کتاب کا عنوان 'دارالعنوم کے سے دوردیس مولانا کے تابندہ کارنامے''۔

اوران کے لیے از خود مالیہ کی فرائمی کے لیے دورے کیے۔" آئینہ دارالعلوم" کے نام سے ایک بیندرہ روز سے کا اجرا فر مایا جو کچھ دنول پیام'' دارالعلوم'' کے نام سے نکلتار ہا۔ پھر ہر کام کوا سینے وقت پر کرنے کا دفتری عملے کوخو گر بنایا اور روز اند کے کاغذاست پڑروز کے روز عمل درآمد کی روش کو متحکم کیا مولانا نے اس سلسلے میں شب وروز اتنی محنت کی کدایک دفعہ مولانامعراج الحن صاحب في غليت شفقت سے آپ كندهول بريات ركھ كرفر مايا: "اتني محنت نہ بھیے' دارالعلوم کو ابھی آپ کی بہت ضرورت ہے'' ممبران شوریٰ نے تحریری اور زبانی طور پرآپ کی خدمات کوسراہا۔اس طویل انتہاس سے یہ علوم ہوجا تا ہے کہ حضرت مولینام متعد اورجت و چاق چوبندانظامید کے قائل تھے اور روز کاروز کام نیٹاد سے تھے اس سے پہلے جن مالات سے د و د و جارہوئے تھے و و حالات نہایت ہی روح فرساتھے۔ایک نہایت ہی<sup>محت</sup>رم شخصیت ہے کچھلوگول کو اختلات جوااور بیاختلات اس مدتک پہوٹیا کہاگ بھگ ۲۰۰۰ طلبہ نے ہڑتال کی۔ان کے مذبات کو برافر وختہ ہونے سے بچانے کے لیے اور مزید اشتعال انگیزی کورو کئے کے لیے اور انحراف پسندقو تول کو تعمسیری سمت دینے کے لیے کیمپ دارالعنوم كاقيام نا كزيرتها ..... مولينا زبيراحمد فاروقي لكهت بيل كه:

"مولینائی فدمات کادور کی اورانتگائی دونوں اعتبارے ذری عبد کہلائے جائے گائی سے "اس طرح مولینائی عمیت کے ساتھ ان کی انتگائی ملاحیت کا تقسر بیب سب نے اعتبار اس کی انتگائی ملاحیت کا تقسر بیب سب نے اعتبار اس کی انتگائی ملاحیت کیمی دارالعلوم کا قیام اوراس کا انتگام وانسر ام تھاوہ بقول مولینا محمد دفیق بہتوئی "دارالعلوم کے بیتاج بادشاہ تھے"ان کا بحیثیت منتظب ہب سے بڑا کا رنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اسپ دورة انتظام وانسسرام میں کسی کو بھی شکا بیت کا موقع ند یا۔ دارالعلوم طب سے عبارت ہوتا ہے اگر طالب علم طبکن نہیں اورا گراہے درس مال کرنے کے لیے موقع نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی انتظام یہ کے اورا گراہ تھا میہ کے افراد واہلاً مطبئن نہیں تو یہ بھی انتظام یہ کے افراد واہلاً مطبئن نہیں تو یہ بھی انتظامیہ کے افراد واہلاً مطبئن نہیں تو یہ بھی انتظامیہ کی خوابی ہے اورا گراہ تھا میہ کے افراد واہلاً مطبئن نہیں تو یہ بھی انتظامیہ کی خوابی ہے امیا

مل مولانامزمل الحق قاسى حينى: "كيمپ دارالعلوم" ترجمان دارالعلوم

مولینا عبنے دنوں اہتمام سے وابستہ رہے اور معاون ہم مرہے استے دنوں تک سے ادا کام بڑی لگن سے کرتے ہی رہے لوگ ان سے طمئن تھے ان کی محسر و را الحنسراتی کی شکایت انتظامیہ میں مفاد پرست عناصر کی ریٹ دوائیوں کی رین منت زیادہ تھی اس میں مولینا کے نقص انتظام کو کم دخل تھا۔

کیمپ دارالعلوم کے سلسلے بین مختلف ایکوں نے اساب ب وعلل پر روشی ڈالی ہے اور اسپنے اپنے زاویہ نظر سے واقعات کا تجزید کیا ہے مولینا محدافضال الحق جو ہرقائی بڑی تفصیل کے ساتھ پس منظر کو بھی چیش کیا ہے اور اسپنے زاویہ نظر کے مطابق اس حادثہ کی ذمہ داری کس کے سر ڈالی جائے وہ بھی بین السطور بیس دیجھی جاسمتی ہے اور کیس کہیں براہ راست کچھا فراد کو ذمہ دارقر اردیا ہے لیکن راقمت الحروف ان واقعات سے دائن بچا کر نطلتے ہوئے صسم ف ان موثوں پر روشنی ڈال رہی ہے جس کا تعلق حضرت مولینا کے کن انتظام سے ہے۔

اس سلط مين مولينا افضال الحق لكھتے ہيں:

"دارالعلوم کھنے کے بعد مولینا وحید الز مال صاحب نے دفتر اہتمام میں بیٹھ کر کھند کے قیام وخیر و کا انتظام کیا مطبع کے ملاز مین کو اشر من صاحب کی بھر انی میں متحرک کر دیا کتابی تقریم کروائیں اور فرائنس مقرد کر کے دارالعلوم کا نظام کتابی تقریم کروائیں اور فرائنس مقرد کر کے دارالعلوم کا نظام با ضابطہ کال کر دیا اور جب مولینا مرخوب الرحمن صاحب ہمتم دارالعلوم نے بسب سے مولینا مرخوب الرحمن صاحب کم بلائی تواس میں سب اراکین محترم کے سامنے مولینا وحید الز مال نے پور سے کیمپ کو محلس شوری کی ہیر دگی میں دے دیا بجلس شوری نے مولینا کے مقرد کر دوملا ذیمن اور مدرسین کو پھر سے انٹر و او لے کران کی جگہوں پر متقل کر دیا "کا۔

یہ بڑے بڑے بھوٹے چھوٹے تھوٹے فقطے بیس جن سے مولینا کے کن انتظام پر روشنی بڑتی ہے۔ انتظام پر روشنی بڑتی ہے۔ انتظام کے معنی ہی یہ بیل مستقلم اصولول سے انحراف نہ کرے اور سب کو مطمئن بھی رکھے بہی طریقہ کا رحضرت مولینا نے اختیار کیا ۲۲ / مارچ ۱۹۸۲ مرکو دارالعلوم میں کیمپ سے لوگ آگئے

مله مولانام مل الحق قاسمي عين " محيمپ دارالعلوم" ترجمان دارالعلوم

اور صفرت مولینا مرغوب الرئمن نے جہتم کی ذمہ داری سنبھال کی کلس شوری نے طلبہ کی یو نین کی امازت دے دی حافظ محموم ثمان اس کے صدر مقرر ہوئے افضال الحق قاسمی لکھتے ہیں کہ:

اجازت دے دی حافظ محموم ثمان اس کے صدر مقرر ہوئے افضال الحق قاسمی لکھتے ہیں کہ:

"ان لوگوں نے جوش جو انی اور جوش فتح میں الہڑ مان سے بعض کام کرکے دار العسلوم کو ہلا کہ پیشانی میں ڈالدیا ۔۔۔۔ یہ مولینا وحید الز مال کا دل گرد وقعا کہ صدر تمعینہ الطلبہ کو ہلا کہ سخت سے تخت تنبید کی اس وقت مولینا کے ماصف نہ مافظ مثمان تھے نہ جمعیتہ الطلبہ تھی اگر تھا تو صرون دار العلوم تھا اور اس کی آبروتھی 'لئے۔

اگر تھا تو صرون دار العلوم تھا اور اس کی آبروتھی 'لئے۔

آئے بل کرمولینا کے حن انتظام پرافسال الحق قامی ماحب نے ذرانفسیسل سے روشنی ڈالی ہےاسے من وعن میش کیا جارہا ہے۔

۱۹۸۳ آیا تو مولانا وحید الزمال ماحب ناظم تعلیمات بناد سئے محے انہول نے طلب اما تذہ اور ملاز مین کی آئی سخت بنگرانی کی کہ درس کا بیل طلب امسے اور اسباق سے آباد جو کئیں اور اسا تذہ اور ملاز مین کی آئی سخت بنگرانی کی کہ درس کا بیل طلب امی سے آباد جو کئی اور اگر کئی مدرس نے ۱۵ منٹ سے زیادہ تاخیر کی تو رجمز اٹھوالیا محیا طلب ای پھٹی کردی محتی اور وہ بہت مدرس کو غیر حاضر مان لیا محیا ہوں ہو انہوں نے افریقٹ انگلتان اور مصر کا سفسسر کسیا اور وہ بہت کامیاب دیا محراس کی کامیابی بعض نگا ہوں کو کھنے بھی لگی ۔

۱۹۸۵ مرداریال دے دیں مولاناا ہتمام میں آئے وانہوں نے دوز کا کام دوز ارزئ کر اور ہر کافذ
دمدداریال دے دیں مولاناا ہتمام میں آئے وانہوں نے دوز کا کام دوز ارزئ کر اور ہر کافذ
پر حکم اور جواب لکھ کر دفتر کومتحرک کردیا کئی گل کئی دفتریا کئی انجاری کی جال ہیں رہ جئ کہ
وہ الن کے کئی حکم کی تعمیل میں اگر مگر کرسکتا۔ انہوں نے علی طور سے بتادیا کہ مولانا نسیر احمد
فال کی نری مولانا مرخوب الرحمن صاحب کی مروت اور مولانا محد عثمان مساحب کی لا پروائی فال کی نری مولانا مرخوب الرحمن صاحب کی لا پروائی دفتریا قال کی نری مولانا مرخوب الرحمن صاحب کی مروت اور مولانا محد عثمان مساحب کی لا پروائی دفتری و حداثر مال کاحکم ہے اور اس کی تعمیل می جونا اپنی ملا زمت سے کھیلنا ہے اس لیے پورا دفتری و قال کی دوسرے سے مربوط کر دیا۔ ہرخوص کی ذمہ داریال اسے دفتریا قال و چو بند ہوگیا ہر دفتر کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا۔ ہرخوص کی ذمہ داریال اسے

مله ترجمان دارالعوم منحه ۳۷۹

بتادی کئیں۔ میں ایک دفعہ ان کو دیکھنے دفتر اہتمام میں گیا تو بیٹھے درخوا تیں لے رہے تھے؛ لائن میں لوگ بیٹھے تھے قلم تیزی سے بیل رہاتھا' کچھ دیر کے بعد سراٹھایا توسلام دعسا ہوئی' بہت شرمندہ سے بوئے مگر میں نے معاون ہم کم مبارکباد دی کہ کام ای طرح ہوگا۔

معاون بہتم بننے کے بعد انہیں ہے تکے دائے سے دفتر اہتمام میں جانا گرال گذراتو سامنے سے میزھیال کھڑی کر کے داستہ بھی شانداد کردیا۔ دفتر محاسی میں بھا نک لگا کر صاف سے سے راداستہ مہیا کردیا۔ مالا نکوتمیر ات کا کام مافؤ مولا ناطیب ماحب کے دورا بہتسام سے بی مولا ناوحید الزمال نے شروع کردیا تھا اس سلملی کچھ تفاصیل مولا نامجہ معسروف قالمی کے معمون سے بیش کی جادری ہی تا کہ تعمیر ونزئین کے سلملہ میں حضرت مولا ناوحید دالزمال کی معمون سے بیش کی جادری ہی تا کہ تعمیر ونزئین کے سلملہ میں حضرت مولا ناوحید دالزمال کی عبر میت کا انداز ولگا یا جاسکے اس طرح دارالعنوم کی عمارتوں کا ایک طویل سلما سشمروع کردیا تھا۔ آپ سہار نجوروالی سوک سے گذر ہی تو دائیں طرف کا شاعداد بھا تک آپ کو بتاد سے گاکہ دارالعنوم آسکیا باادب بیابا تمیز ہوکر از جائے بچونکہ تعمیری کام نے انداز کے تھے اسلیے انہوں مارالگ سے اس کیلئے چندہ کیا اورٹی عمارتوں کیلئے ۱۱ الا کھرو ہے جمع کر کے لگا دیئے علیہ انہوں نے الگ سے اس کیلئے چندہ کیا اورثی عمارتوں کیلئے ۱۱ الا کھرو ہے جمع کر کے لگا دیئے علیہ سے انہوں کے الگ سے اس کیلئے چندہ کیا اورثی عمارتوں کیلئے ۱۱ دالے کو بیا کہ دیئے علیہ دیئے علیہ کیا تھا کہ دیئے علیہ سے اس کیلئے چندہ کیا اورثی عمارتوں کیلئے ۱۱ الا کھرو ہے جمع کر کے لگا دیئے علیہ سے اس کیلئے جندہ کیا اورثی عمارتوں کیلئے ۱۱ الا کھرو ہے جمع کر کے لگا دیئے علیہ کیا تھا کہ دیا گ

انتظامی اموریس مولینائی مهارت کااندازه ان تعمیرات سانگیا جاسکا ہے جومولینائی المجنیئر نگ کی مہارت فی تعمیر سے دلچیں اور عمارتوں کی تزئین دآرائیش سے وابشکی کا شاندازموند ہے۔ اسل یس ان کی سحیح مہارت کااندازه اس طرح لگیا جاسکت ہے کہ ۱۹۵۰ء سے قبل دارالعلوم کی اندرونی اور بیرونی صورت حال کا پورانقش کی کے ماصنے دہا جو ذہیں یس محفوظ ہواور پھر بعد میں جس طرح صفرت مولینا قاری محمولیب ماحب کی خواجشات کی تمسیل کے سلط میں مولینا وریدالزمال نے تعمیر نواور تزئین کافریضہ انجام دیا سے وہ بھی پٹی نظر رہے تب سمجے معنول میں اندازہ لگیا جا اس انتحمیر نواور تزئین کافریضہ انجام دیا سے وہ بھی پٹی نظر دہے تب سمجے معنول میں اندازہ لگیا جا سکتا ہوگہ قد آفرون نے تصویر میں دیں دیں اندازہ لگیا جا سکتا ہوگہ قد تم اور جدید میں جواہے۔

تعمیر نواور تزئین کاعمل جن مراحل سے گذرا ہے اس میں جناب ڈاکٹر محدمعرون قاسمی
سنے ان کے تعمیری کامول پرروشنی ڈالی ہے مولینا معروف پندرہ سال تک مولینا وحیدالز مال
صاحب کے ساتھ رہے اور انہوں نے ایک طویل مضمون میں مولینا وحیدالز مال کی تعمیر اِت
پرروشنی ڈالی ہے اس سلمد کی تفعیمیلات سے گریز کرتے ہوئے ان کے عنمون کی تنجیص پایش کی
جاری ہے۔

بہرمال تعمیرات کا کام خوب تیزی کے ساتھ ماری رہااورا سینے تیجیح وقت پریایہ تحمیل کو پہنچ محیا۔ آخد ماہ کی اس فلیل مدت میں 'تعمیر ورز نین' کے نام پرتعمیرات کے اس ہمہ گیر کام نے لوگوں کو جس مغالطے اور اندیشے میں ڈال رکھا تھا افلیل مدت کو دیکھتے ہوئے وہ واقعی سے تھالیکن حضرت کی سلسل محنت ٔ مانفثانی 'لگن اور ہمت کے ساتھ ساتھ دوسسے ول سے کام لینے کے طریقے سے سب لوگول کے اندیشے اور مغالطے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آج ہم لوگ دارالعلوم کو تعمیرات کے لحاظ سے جس طرح دیکھ رہے ہیں جن مسد سالہ سے آٹھ ماہ پہلے د ارالعلوم اس طرح کا نہیں تھا' پہلے' د ارجدید' کے نام سے موسوم موجود وعمارت ایسی نہیں تھی۔ بلکہ ہر بڑے ہال کمرہ کے درمیان ای طرح کابڑا خلاتھے۔ جس کوای کے ہمشکل بال وکمرہ کی صورت دی گئی اور پیکل حضرت مولانا کی رہائش گاہ سے لے کر معراج گیٹ کھر باب انظاہر بھر مدنی گیٹ سے گذرتا ہوا' مولانا بہاری ہنے دیسا حب کی رہائش گاہ تک او پر حب لا گیا۔ جوز ہے ہر جہار مانب ای بالائی عمارت سے اتارے گئے وہ بھی پہلے ہسیں تھے یوئی بھی جانے والا معراج محیث سے اگراو پر کی منزل بیجاتا اواس کو باب الظاہر کے بڑے زینے سے بی اتر تا پڑتا تھااور ہی انداز قبل از تعمیر ہرگیٹ کا تھا۔ان زینوں سے اوپر کے فاصلے کم ہوئے اور آنے جانے والول کوسپولٹ ہوئی <sup>مل</sup>ہ

تعمیرات میں مولینا کے حن انتظام کی دانتان جتنی دکش ہے اس سے زیادہ دلچپ

اوركئي جهت ركھنے والى كہانی اس پس منظر كى جس پس منظر ميں حضرت مولينا قسارى محد طيب صاحب جہتم دارالعلوم نے تعمیر وتزیکن کی ذمہ داری مولیتا کے سپر دکی ۔اس سے جہال پیمعلوم ہوتا ہے کہ مولینا میں انتظامی صلاحیت کس قدرتھی اور اس ذمہ داری کو سنبھا لنے کے لیے قاری صاحب کی جو ہر شاس نظر دل نے کس طرح ان کاانتخاب کیا تضااور د دنوں بزرگوں میں کتناخلوص تھااور قاری ساحب تومولینا پر کتنااعتماد تھا۔حضرت مولینا وحیدالز مال کی حسیاست کاایک المناك بہلویہ بھی رہا كه آٹھویں دہائی كے آتے آتے انہیں اس كيمپ ميں مانا پڑا جو قاري طیب ساحب کے خلاف تھا مالا نکہ قاری صاحب قدس سرہ نے آپ کو سارے اختیارات سونپ دئے تھے اور یہ فرمادیا تھا کہ جس طرح بھی آپ بہتر جھتے ہول کریں اور کسی کے اعست راض یا نکتہ چینی پرتو جہند دیں قاری صاحب تشریف لاتے تھے اور جوتعمیرات ہورہی تھیں ان کامعائنہ بھی کرتے تھے حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے اور آئندہ کا جولا محمل مرتب کرے اس کو اپنی منظوری بھی دیسے تھے ظاہر ہے کہ ہرتعمیر سے پہلے تخریب نیر دری ہے چتانجے قدیم عمارتوں کی جب توڑ بھوڑ شروع ہوئی تو قاری صاحب سے شکایت کی گئی مگر انہوں نے کوئی توجہ مددی۔ ال سليلي مين افضال الحق قاسمي لكھتے مين:

ای کے بیش نظریہ بڑااور پرشکو ، درواز ، بنایا گیا۔ یہ درواز ، سرکس کی سنگی اور زیاد ، آمدورفت کی و جہ ہے مسلحما بند ہے پہلے اس جگہ ڈاک خان جوا کرتا تھا ہے۔

اب آب موجود و دارالعسلوم کاماضی کی نگاہ سے مواز ریجے کادرانداز و نگا ہے کے دارالعلوم کی و وکوئی جگہ ہے جہال ' تزئین و ترمیم' کے عنوان سے تعمیر کاسلار نہ چھیڑا گیا ہو۔ و ہ کوئی آب جہال حضرت نے دارالعلوم سے اپنی مجت اور عقیدت کا اظہار نہ کیا ہو۔ طلبہ کی بڑھتی ہوٹ تعداد کے چیش نظرانہوں نے تی الامکان کوئی حب گداری نہیں چھوڑی جس میں طلبہ کی بڑھتی ہوٹ تعداد کے چیش نظرانہوں نے تی الامکان کوئی حب گداری نہیں چھوڑی جس میں طلبہ کی رہائش'ان کی تعلیم کے نیے درسگا جی اور انہیں سے متعلق دیگر اور ضروری عمارتیں مد

بنائی ہوں۔اندرونِ دارالعلوم آج جن راستوں پر آپ بل پھر رہے بین یہ بھی راستے کے اور مخض ٹوٹی بھوٹی اینٹوں کے تھے۔دارالعلوم کاموجود ہ سبز وزار چمن اوراس میں پھنتے خلاست راستے اوراس کی چمن بندی کا نقشہ یہ سب صفرت بی کی محنوں کا نتیجہ ہے۔

دارالعلوم کی مختلف گذرگاہوں پر جولائی کے کتبے عسر نی اور آردوز بال میں بدایتوں
کے انداز میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب حضسرت کے جدست پسند ذہن کا ایک نموید ہے
دارالعلوم کی تمام تر تزئین وترمیم میں جو چیز حضرت نے اپنے چیش نظر کھی وہ یتھی کہ قسد میم
تعمیرات کے ماتھ جدید تعمیرات کو اس طرح ضم کردیا جائے کہ جس سے جدت کا دامن قدامت
سے باہم مر بوط دہے۔

دوسری چیزجس کو صنرت تعمیرات کی تعمیل کے بعد فرمایا کرتے تھے۔ یہ تھی کہ پہلے کوئی بھی ایسایز اراسۃ جس میس کوئی گاڑی یا کاروغیرہ پاس ہو کر پورے دارالعلوم کو دیکھن چاہے تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا بیٹھا تھے گھوم پھر کر دیکھ سکتا ہے۔

یی بیسی کدا عددون دارالعلوم آپ کے کا عرص پرتھیرات کی اتنی عظیم ذمه داری تھی اس کو آپ کن وخوبی نیاہ ہے اس کے ما تقد ما تھ بیشی صدمالہ کی دوسسری اہم ذمسہ داریاں بھی آپ کے سرتھیں مطبعے گاہ کے اس سے سے کر پنڈال پانی کا نظام ضروری کیمیوں کا قیام اور ان کا جائے وقوع اور علی نمائش وغیرہ وغیرہ و یہ بسب کو کہ عاضی ہی ہی گئی نہم ذمسہ داریاں تھیں ۔ اس وقت کو تی بھی ضرورت بیش آتی تو ہر شخص کی زبان پر حضسسرت مولانا کا تام ہوتا اور ان کی تلاش شروع ہوجاتی ۔ عرضیکہ اعدون دارالعلوم اور بیرون دارالعلوم ایک ہی شروت ہوجاتی ۔ عرضیکہ اعدون دارالعلوم اور بیرون دارالعلوم ایک ہی مشاور ان کی تلاش شروع ہوجاتی ۔ عرضیکہ اعدون دارالعلوم اور بیرون دارالعلوم ایک ہی دارالعلوم ایک ہی دارالعلوم ایک تھی جو پال شخصیت رہتی تھی ہو بارہ کی طرح بھی اس مرکر دال نظر آتی تھی ذبات کا یہ عالم کئی بھی فنکار نے آسپ کو دھونڈ کر جہال بھی پالیا اور ایپ کام کی انجھی بیان کی تواسے و بی کھرے کھرے مجمسادیا کہ دورا دالیے بیس ال ایک تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ ساتھ جانے والے کو اپنی طبیعی دفارے تیز گام ہونا پڑتا اللہ الیہ بیس الیہ بین کی دفارے تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ ساتھ جانے والے کو اپنی طبیعی دفارے تیز گام ہونا پڑتا تا الیہ بین الیہ بین کی تین کی اس کو تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ ساتھ جانے والے کو اپنی طبیعی دفارے تیز گام ہونا پڑتا تا ا

تفاتب بين ما كروه ايين مقصد مين كامياب جوتاتها يبرمال مبييه ي تعميرات كايدكام كمل جوا اورجشن صد سالہ کی بھی تیاریاں ہو کئیں تو وہ ساعت مسعود بھی آ پہنچی ۔اس کے بعد بھی حنسسرت نے اپناتعمیری پروگرام جاری رکھااور دیکھتے دیکھتے دونوں طرف دوبڑ ۔ے بال تعمیر ہوگئے۔ تعمیری نوعیت کے حراب سے بدکام چونکہ خاصاا ہم تھا اور حضرت کی عقلمندی اور مہارت سے ہر دومانب پڑشکو ہال بن کرتیار ہو گئے توبعد میں ان بی شکایت کرنے والے قدامت لیسند لوگول نے حضرت کی بہت تعریف کی اور حضرت کے اس کام کو بہت سرایا محیااس کے علاوہ دارانعلوم بیس مکه مکتعمیر کا کام ماری تفایمثلاً دارانعلوم کی بالائی مسجداورمسجد کاایک بژامشر قی کیٹ اس سے متعل مسجد کا حوض ا مالہ باغ ' دفتر تعلیمات کے قریب ایک بڑی عمارت یابڑ ادفتر تغلیمات دغیره جبکداس سے پہلے تعمیرات کاایک بڑامرحلہ جس میں ' دارحب دید' کے فوق آنی حمول میں پننے والے بڑے ہال کمرے نثامل بین طے ہو چکا تھا۔ جس پر دارالعسلوم کے خزانے کابڑا حصہ صروت ہو چکا تھااوراب زیتعمیرعمارتوں کے لیے مزید پیپے دارالعسلوم کے یاں نہیں تھااس لیے اس موقع پر حضرت کے ذہن میں ایک زبر دہت الجمن رہا کرتی تھی' چنانچدایک روز کاوا قعہ ہے کہ راج اورمستریوں کی ایک ٹیم بغرض ملاقات آئی ۔رمی بات چیت کے بعد دارالعلوم کی تعمیرات سے متعلق گفتگو کاسلماشروع جوا۔حضرت فرمانے لگے۔ بھائی مستری حضرات کام تواس قدرلمبا چوڑ اچھیڑ رکھا ہے اور دارالعلوم کا خزانہ خالی ہو چکا ہے ۔اب کیا کیا جائے منزی حضرات کہنے لگے کہ حضرت ہم ای پریٹانی کی وجہ سے آسے کے پاس ما ضر ہوئے بیل کہ کام اس قدر المباہے وقت بھی تم رو تحیاہے جگہ جگہ تعمیر کا کام چل رہاہے اب اگر بیے کی کمی کی وجہ سے کام ایک دوروز بھی برک محیاتو کام کی جورفنارآپ نے بنائی تھی اسس کو بہت جھٹکا لگے گااورمعمارومز دورول کی اتنی بڑی تعداد بھر کررہ ما \_ے گی۔اس لیے ہم نے مل کرید فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہؤہم انشاء اللہ کام جاری تھیں سے میں اپنی مز دوری کی کوئی پروا نہیں ہے خواہ وہ میں ملے بانہ ملے معمار صرات کی اس ہمدر دی پر صرت خوش ہوئے اور فرمانے کی میں دارالعلوم کے تیس آپ سبادگوں کی اس قربانی اور جذب کی قدر کرتا ہوں

الله آب لوگوں کو جزاء خیر عطافر مائے لیکن میں آب لوگوں سے یہ بھی عرض کروں گا کہ انشاء الله کام جن انداز اور جس تیزرفآری سے چل رہاہے ای طرح پلآرہے گا کام رکنے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا'البنتہ بینسرور ہے کہ کام بہت بڑے ہے پیمانہ پر چھیزو یا گیا ہے اس لیے یہ ایک وقتی پریشانی لاحق ہوگئی ہے۔آپ سب حضرات مطمئن ریس اللہ کی ذات پر بھروسہ تھیں تو کل علی النَّدي بمارا ببيه هم النَّديرُ اكارماز م \_ آب حضرات اس محنت اوراس حب انفثاني سے كام كرتے رہيں اور بھائی اس بات كی جتنی فكر بم ب كو ہاں سے زیادہ تو حضرت جم معاحب كو ہے۔ اس طرح معماد حضرات کی تیجلس تقریباً باره بهجه تک جاری ربی اور پھریدسب حضرات رخست ہو گئے ۔اس کےمعاَبعد درواز ہے ہے سام کی آواز آئی ۔ بیرحنسرت کے ٹا گر دمولوی حفظ الرحمن اورمولوی شبیر احمد تھے۔ان لوگوں کے باتھوں میں کچھرفائلیں اور کچھر دیگر کاغذات تھے۔انہوں نے اپنی کا پیاں اور فائلیں کھولیں اور حضرت کو پورے ہفتے کا حماب مجھ یا اور حضرت کے مختلف کاغذات پر دستخط لیے دراسل حضرت نے بہت سے کام اسینے ان ٹا گر دول کے ذمے کرد کھے تھے جوحماب کتاب کے معاملے میں بہت ہوشار تھے۔ یہ دونول حضرات رات گئے دیرتک تھے حضرت کے ساتھ بیٹھے کام کرتے رہے میں نیند کے غلبے کے باو جو دکسی تخاب کی ورق گردانی کرتار ہا'اس خیال ہے کہ حضرت سٹ بدکو ئی حسکم کریں ۔استے میں حضرت نے جھے سے کہا کہ معرد فسے تم بیٹھے کے اگر ہے ہو بھے اٹی بہت دیر ہوگئی ہے تم سوجاؤ۔حضرت کے کہنے پر میں اسپنے بستر پر لیٹ گیافوراً نیندا گئی۔ درمیان میں مہانے ک وقت آنکھ کھی تو دیکھا تینول حضرات قلم لیے اسپے اسپے کام میںمصرو ف ہیں ۔

صبح اُٹھ کرنیں نماز کے لیے چلا گیا۔واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت ای طرح بیٹھے ہیں اور ا ہے کام میں مصروف میں ۔ مجھے دیکھ کرفر مانے لگئے کیا نماز ہوگئی؟ میں نے کہا جی تو جلدی ے اُٹھے اور نماز کے لیے جھت مسجد ملے گئے کہ وہاں قدرے تاخیر سے جماعت ہوتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ابھی میں نے تلاوت شروع بی کی تھی کہ درواز ۔ے کی سمت سے سی

کے سلام کرنے کی آواز آئی' تو مجھے کچھ عجیب سالگا ایسالگا جیسے کہ بیآواز قاری محدطیب صاحب مہتم دارالعلوم کی ہے بیں درواز وکھول کر باہر آیاد عکھا تو واقعی حضرت مہتم صب حب د وزانو ہو کر بیٹھ گئے ۔ میں نے کہا' حضرت بیبال تشریف رکھیں (میری مراداس گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹنے سے تھی )لیکن حضرت مہتم معاحب اس طرح بیٹھے رہے اور کبیج پڑھتے رہے ۔ میں بھی دوز انو ہو کرحضرت مہتم معاحب سے ذرافاصلے پر پیچھے کی جانب بیٹھ گیااور سوچنے لگا کہ ایسا تو بھی نہیں ہوا کہ حضرت مہتم معاحب اتنی نہیج صبح اورتن تنہا مولانا کے کمر ہ پرتشریف لائے ہول آخر کیا بات ہو سکتی ہے مگر میری یہ مجال بھلا کب ہو سکتی تھی کہ میں کچھلب ملا تا اور حضرت مہتم صاحب سے ان کی تشریف آوری کی وجد دریافت کرتا میری منظر نظرین دروازے پر گڑی ہوئی تھیں كماما نك حضرت مولانا تشريف في آئے ين ان كود يكھ كركھ ا جو ااور تيزى سے ضرست کے قریب ہو کرحضرت مہتم معاحب کے تشریف فر ما ہونے کی اطسالاع دی مولانا نے نسبتاً ذرا بلندآواز سے ملام کیا' حضرت مہتم صاحب فورآ کھڑے ہو گئے ۔معیافحہ کیلئے ہاتھ بڑھا یااور حضرت مولانانے بھی مصافحہ کیلئے فورا اپنا ہاتھ بڑھا یا اور ای طرح حضرت مجہتم صاحب کے ہاتھوں کو پاکڑے پرے گاؤ تکیہ کی سمت لے جاتے ہوئے کہا حضرت بیال تشریف رکھیں۔ پھرحضر ست مولانا نے میری طرف دیکھا'ا نثارہ تھا کہ جائے بناؤ یس مجھ حمیااور بہت جلد جائے وغیرہ نیار کر کے دمترخوان پررکھ دیا۔حضرت نے کچھ میٹھاو کمین کھانے کے لیے عض کیا تومسکرا کرفسسرمایا کہ آج تو آپ جو کچھ بھی کھلائیں گے ۔ میں ضرور کھاؤل گا گؤ کہ میر ایز اسخت پر بہیز ہیل رہا ہے 🗠 بيروني اسفار:

مله ترجمان دارانعلوم ص ۲۲۵

کی فراہمی کے لیے یو پی کے مشرقی علاقوں کاطویل دورہ کیا۔ اہم تضییتوں سے ملاقاتیں۔ عوامی طبیے بھی اسپ دورہ میں کرتے رہتے تھے۔ چندی گڑھ کولھا پور مہاراشر اکے علاقوں میں برا اوقات قیام بھی کیا۔ اورا بینے معاول ہم ہونے کی ذمہ دار یول کو نبھاتے رہے تعمیرات کے سلسلے میں جس مقصد کو نے کر چلے تھے اور جس ولو لے کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ اس پر کوئی اثر نہیں پڑنے دیا۔

اس کے علاوہ بیرون ہندو متان آپ نے جاز (۱۹۵۱ء مولانا صبیب الزممن لدھیانوی کے دفد میں شامل تھے ) یورپ جنو بی افریقڈ ماریٹ سنای یو تین انگلینڈ (۱۹۸۲ء) کریاف (ستمبر ۱۹۹۲ء ۱۹۹۲ء) معودی عرب بحرین متحدہ عرب امارات (۱۹۹۲ء) کو بیت (جنوری ۱۹۹۲ء) فطر (۱۹۹۲ء ۱۹۹۳ء) درمیان سفر کیا یکھی تنہا بھی اسینے شاگردوں کے ساتھ تو بھی وفد کے ساتھ دورہ کرتے۔

### نتائج الاسفسار:

مولاناظیل امینی اپنی کتاب و و کوه کن کی بات میں کہتے ہیں ۔ ان اسفاد کے نتائج ٹمر
آورد ہ تھے ۔ آپ جہال جاتے دارالعلوم کی مالی مدد کے لیے لوگوں کو داغب کرتے خصوصاً
جندی نژاد ہیرون ملمانوں نے بڑی مدد کی ۔ وہاں کے متعددا خبارات میں آپ کے دئوتی و
اد بی انٹرو یو شائع ہوتے ۔ ان میں اہم کو او اسسلام کی ہے (۱۹۸۲ء) مختلف سر برآورد ہ
شخصیتوں سے ملا قات کرتے اور کی واد بی مسائل پر تبادلہ خیال کرتے باہمی ا تفاق واشخاد پر
زورد سینے ادرد بنی وملی ندمت کی طرف متوجہ کرتے ۔ سند ۱۹۹۲ء ۱۹ ۔۔۔۔۔ ۱۲ جنوری کو جب
آپ نے کو بیت کادورہ کیا تو وہال وزارت اطلاعات ونشریات کی طرف سے بغداد میں قید کو بی افسراد کی رہائی پرزورد سینے کے لیے ایک کانفسرنس الموتھ دالعالمی للإ فواج عن السراد کی رہائی پرزورد سینے کے لیے ایک کانفسرنس الموتھ دالعالمی للإ فواج عن الاسری والمعتجزین انکویہ قیت بین و غیر ہی فی سب حون النظام دالے اق

عنوان ہے منعقد ہوئی تھی ۔ان میں خو دخلیل امینی صاحب کے علاوہ مولانا میداحمہ دہاشی اور متعدد اہل علم شامل تھے ۔ جو ہوگل میریڈیان میں قیام کیے تھے ۔ قطر میں چوں کہ آہے کے بڑے صاحب زاد ہے مولانا بدرالز مال کیرانوی رہتے تھے۔اس لیے وہال دومرتبہ جانا ہوا التے

ان اسفار سے مولانا کو دیگر مدرسول واد ارول کو سمجھنے اوران کے طب ریق کار سے واقفیت حاصل ہوئی ۔ نیزلمی وغیرلمی پروگرامول کے سلسلہ میں تبادلہ خسیبال کاموقع بھی ملا۔ الخول نے ان اسفار میں بے شمارگی دینی ثقافتی 'دعوتی 'اجتماعیٰ سیاسی واقتسب ادی مسائل' مسلما نان ہند دمسلمان عالم موضوعات پر مة صرف معلو مات عاصل کیں بلکہ اٹھیں عملی زند گئی میں بھی برمن خوبی استعمال کرنے کی کوشٹس کی مولانانے بجنور نجیب آباد اور مہاراسشٹرا کے بہت سے علاقول کاد درہ بھی کیا<u>ہ</u>۔

مولئینا نے وزرات حج واوقات سعو دی عرب کی دعوت پر جون ۱۹۹۰ یکو حج وزیارت ہے سرفراز ہوئے ۔ان اسفار میں آپ نے اچھی خاصی رقم جمع کی ے جتنامشکل کام رہے جمع کرنا تفا۔اس سے زیادہ مشکل اور دیجیدہ ان رقوم کاصر فہ اور حماب کتاب باقب عدہ رکھنااورعوام میں اعتمادييدا كرنا.....

چنانچه تادم تحریراورمولینا کی حیات میں بھی مالیات میں خورد بر د کا کوئی الزام ان پر نه لگ سکاوہ دیگر مدرسول کی سرپرستی بھی کرتے تھے۔طلبہ کے سرپرست تو تھے بی اور پیہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص جس کا دائر تیمل اتناویسے ہووہ ہر رقم کو اس اعتبار سے خرج کرتے جس اعتبارے و مختص کی گئی ہواس طرح مولینا کی شخصیت و کر دارکابیا ہم ترین بہلوسیا منے آتا ہے کہ و و مالیات کے سلملے میں بھی دیانت کا بیکر تو تھے ہی اسے خوش سینقگی اور تذبر کے سیاتھ صرف كرنے كالجمي سليقه د كھتے تھے۔

چندہ جمع کرنے کے لیے ان کے دورے ان کے اسفارایک پوری شیم کاان کے

ساخة رہناان سادے گوشوں کی طرف اشارے کئے جانیجے ہیں ۔ مولانا کا ایک زیر دست کا رنامہ صرف ۸ ماہ کی قلیل مدت میں مالیہ کی فراہمی کے لیے اندرون ملک کے طوفانی دورل کے ساتھ دارالعلوم کی طویل وع یض عمارتوں کی تزئین در میم اورنگی عمارتوں کی تعمیر کا کام تھیں۔۔۔۔۔
اس موقع سے منصر ف بوریدہ اور مرمت طلب عمارتوں کی تزئین ور میم کی بلکہ بہت ی نئی مارتیں تعمیر ہوئی بلکہ مجدفد بھی کاصد دروازہ دارالعلوم کے صد دروازہ کی بالائی منزل اسلام قطب فائے کا دومنزلہ برآمد دفتر تعلیمات دار جدید کی بہت سے کمرے بالائی منزلیں ۔ جوہسر دو قطب فائے کا دومنزلہ برآمد دفتر تعلیمات دارجہ یدگی بہت سے کمرے بالائی منزلیں ۔ جوہسر دو کمرے کی جانب دو درب گابی اوران کے (تین) طرف برآمدے قابل ذکر بیں ایک کمرا برقد رفانی جگہ میں بنائے گئے ۔ دارالحد بیٹ فوقس آئی کی دائیں اور بائیں جانب دو درب گابی اوران کے (تین) طرف برآمدے قابل ذکر بیں الیہ

تعمیرات میں مولینا کاحن انتظام اور فن تعمیر سے اُن کی زیر دست متاسب بنت تاریخی حیثیت کی ما لک بیں جوعمار تیں انہول نے بنوائی یا جن کی تزئین اور تعمیر نوسے دلچیسی لیاس حیثیت کی ما لک بیں جوعمار تیں انہول نے بنوائی یا جن کی تزئین اور تعمیر نوسے دلچیسی لیاس کا کچھ تذکرہ جو چکا ہے تطویل سے گریز کرتے جو سے مختصر آان عمارات کی فہرست پیسٹس کی جاری ہے جومولینا کی زیر نگر انی منتا ہے منصبات ہود پر آئی ملاحظہ ہوں:

> ا۔دارالعلوم دیو بندکا تاریخی صدر درواز ہ''باب قاسم'' ۲۔سہاران پورروڈ پرواقع دارالعلوم کاایک مرکزی درواز ہ ۳۔باب امداد''جس کابالائی جدید ہال' ' (جس میں دفتر اہتمام واقع ہے )

> > ۴ ـ دارالعلوم کی قدیم سجد کامیدید درواز ه

۵\_دارالتفیرُد ارالحدیث

اس تفصیل کے بعد مولانا کے حن انتظام کے سلمین کوئی اور کوشہ نیس رہ جاتا موائے اس کے سلم میں کا شاراتی ذکر کہ اس اس کے کہ داقعات کا اشاراتی ذکر کہ اس اس کے کہ داقعات کا اشاراتی ذکر کہ اس اس کے کہ داقعات کا اشاراتی ذکر کہ اس اس کے کہ داقعات کا اشاراتی ذکر کہ اس اس کے کہ داقعات کا اشاراتی ذکر کہ اس اس کے کہ داقعات کا اشاراتی ذکر کہ اس اس کے کہ داقعات کا اشاراتی ذکر کہ اس اس کے کہ دا قبل میں کے سلم کے سلم کے دارالعمل کے دارالع

مله و و کو وکن کی بات صفحه ۲۷۲ مولا نافلیل ایمیتی

مسيلي ذكرمير مع خيال بين اب فراموش كرديين ك قابل باب نة قارى حضرت طيب صاحب قدّ سره گئے اور مة حضرت مولانا وحيد الز مال كير انوى يحضرت مولانا اسعد مدنى حيات ہیں پرورد گارعالم اُن کاسایہ سلامت رکھے۔ بالفرض اُن پرا گرکو ٹی اعتراض کیا بھی جائے اوروہ أس كاجواب بهي دين توجهي اب واقعات كي وضاحت اورصفائي قطعاً غيرضه مروري ہو گی اورخوا تنین میں رائج ایک مخصوص محاورہ'' مردہ کے چیرے سے جتنی بار جادر بٹائی جائے گیرونا آئے گا''اس لیے میں نے بیمناسب مجھا کہ گزرے ہوئے واقعاسے کی لاش کو ماضی کے مزار میں دفن کر دول اور صرف یہ عرض کر دول کہ کیمی کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے تھے ان میں مولانا وحید الزمال کسیدانوی کی بے اوث مدمات یاد گار جیثیت رکھتی ہیں۔ طلباء سے اُن کی وابتی ان کاحن انتظام ان کا تدبراوران کی معاملہی نے ایک بہت بڑے آتش فثال کو بھٹی کی آگ میں بدل دیااوراس طرح معاملات کو نبھایا کہ غیروں کو مداخلت کا موقع بذمل سكاا درا ٹھارہ سوستاون میں جس روایت كا آغاز مولانا محمر قاسمی نانو توی نے کیا تھااور جس روایت کوامیران مالٹانے پروان چوحایا تھا۔اورجس روایت میں مولانا حضرت اشرف علی نھانوی کےخون جگر کی ئیرخی شامل تھی اور جوروایت ہے ۲ میں خونی آندھی کی جھکڑ سہد محتی تھی وہ روایت آج بھی زندہ اورسر بلند ہے۔ متقبل کامورخ جب بھی اسس روایت کا تذکرہ كے سے گا تو و وان لوگوں كاذ كركرے گاہى جنہوں نے روایت سے ازى كى مگران كا تذكر ہ بھى كرنے پرمجبور ہو گاجنہوں نے ان روایات كاد قاع كيا اوررگ گلويس آخرى قطسسر تہ خوان تك اس کے دفاع کے وسٹ شول میں تاریخ کے اور اق کومنوارتے اور سجاتے رہے۔

باب

مولاناوحب دالزمال كسيسرانوي بحيثيت مصنف

# مولاناوحب دالزمال كسيسرانوي بحيثيت مصنف

کسی بھی شخصیت کے مختلف ابعادیا Dimensious یا جہتیں جوتی ہیں۔اسکی زندگی کے حالات اسکی جہد وعمل کی صلاحیت اسکے مشاغل اس کے شب وروز اسکی پیشہ واراند مصروفیات اس کی سماجی جیشیت اس کی کار کر دگی وغیرہ بہت اہم ہوتی ہیں اوراہم مجھی جاتی ہیں۔
اس کی سماجی جیشیت اس کی کار کر دگی وغیرہ بہت اہم ہوتی ہیں اوراہم مجھی جاتی ہیں۔
لیکن یہ بھی اس سرائے فانی (جے دنیا کہتے ہیں) کی تلخ حقیقت ہے کہ مادی پیکر کے فنا ہوتے ہی دھیرے اس سے وابستہ یادیں بھی ماضی کے اندھیروں میں گم ہوتی جاتی ہیں۔
جاتی ہیں۔

البیته ایک شئے باتی رہ مباتی ہے اوروہ ہے انسانی تخلیق .....جوالفاظ کے سہار سے اس کے خیالات کومحفوظ رکھتی ہے۔

پروردگار نے انسان کی تحلیقی صلاحیت کو تبارک النداحمن الخالقین کہد کر سندعطا کی ہے۔
کر بیٹک و واحمن الخالقین ہے مگر اس دنیا میں اس کا ظیفہ بھی جو ہر تحلیق سے آراستہ ہے۔
مولانا وحید الزمال بھی جو ہر تحلیق سے آراستہ تھے! اُن کی تخلیقات میں زندہ باقی رہنے
کی صلاحیت ہے ۔اُن کی تخلیقات تین حصول میں تقسیم کی جاسکتی ہیں۔

عربی کنت درسید (۲) ار دو کنت (۳) لغات ومعاجم۔ پہلے ان کی عربی کنت درسید کا جائز ولیا جا تا ہے ۔اس جائز ہ میں پس منظر کے طور پرعربی زبان وادب کے تہذیبی نقافتی پہلو کا بھی احاطہ کرنے کی کو مشتش کی گئی ہے۔ تاریخی اعتبارے عربی کا نقطة آغاز اوراس کے ادتقاء کی کہانی بسیان کرناسے گاخ وادیوں کے سفر کے متراد ف ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت سام بن نوخ اس زبان کے خالق ہیں لکین اس کے علی یا کلی دلائل و شواہد ہیش کرنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ اس لیے بیرزبان جب طفولیت کی منزل میں تھی تواس وقت تک دنیااس سے متعادف نہوئی مگر جب عسالم شاب ہیں آگئی اوراس کے اصول وقواعد منفیط ہو گئے تب دنیا نے اس زبان کو جانا۔

عربی کے سلسلہ میں سماجی لسانیات کے کچھاہم نکات کو فراموش نہیں کیا جاسکتا اسس ز بان کے پاس محرا کے رہیلے مزاح کا ظرف بھی تھے اور ساتھ بی ساتھ نخلتا نوں کی زم ٹھنڈی خوشگوار چھاؤل اور بہتے ہوئے یانی کی تعملی بھی ..... ٹا ہسسر ہے کہ اسس ماحول میں زندگی گزارنے والول کاایک مخصوص مزاج تھاء بول کے بارے میں پیشہسسرت عام ہے کہ عرب قبائلی نظام کے پرورد و تھے اور اس نظام معاشرت میں متمدن اور ثقافتی عناصر کا پایا جا تامشکل تھا۔اورایک واحدہ یاا کائی کےطور پرعرب تہذیبی اعتبار سے مربوط ومنسلک رزتھے اوراسی بناء بران کی زبان بھی سایۃ تخیل کی طرح منقسم رہی عربی زبان میں باہمی اختلاف کی ایک وجہ پیہ بھی ہے کہ عرب زیادہ تر خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے اور قبا تلی شکل میں زندگی گذارنے کے عادی ہونے کی وجہ سے ایک دوسر ۔۔۔ کی زبان مالات وماحول ہے بالکل نابلداور نا وا قف تھے'انہیں وجوہات کی بناء پرعر بی زبان مختلف بولیوں اورز بانوں میں تقسیم ہوگئی اور مختلف طریقے کےلب ولہجہ وجود میں آگئے ینتیجآا یک ہی زبان بہت ی زبانیں معلوم ہونے نگی بہال تک کہ ایک قبیلہ کی زبان دوسرے قبیلے والوں کے لیے نا قابل فہم بن گئی ۔اورہسر قبیله والاا پنی زبان کو بهتر مجھنے لگا ور دوسری زبان میں تقص تلاش کرنے لگا۔

عربی زبان کو دوصول میں تقیم کیا جاسکتا ہے(۱) شمالی عربی زبان (۲) جنوبی عربی زبان ان دونوں زبانوں میں انتافرق اور بُعد پایا جا تا تھا کہ ابوعمر و بن العظاء نے بہال تک کہنے کی جرأت پیدا کرلی اور کہد دیا کہ 'جُمیر کی زبان نہ جماری زبان ہے اور نہ ہی ان کی لغت ہماری لغت ہے'اس قول سے ایسامعسلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دونوں کی زبان میں بہت فرق پایاجا تا تھے اور دونوں زبانیں آپس میں بہت زیادہ دورتھیں ۔اور آپس میں ظاہر آکو کی باہمی ربط بھی نہیں کھتی تھیں ۔

کیکن ان تمام اختلافات ،دوری اور یا تهی ربط نه رکھنے کے باوجودیہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان دونول زبانول بین کوئی ربط و تعلق نہیں پایا جاتا تھا۔اور یہ بی اس بات سے انکار کیا جاسکتا ے کہ بید دونوں زبانیں آپس میں کوئی تعلق نہیں تھتی تھے۔ ہے کہ بید دونوں زبانیں آپس میں کوئی تعلق نہیں تھتی تھے۔ ایک نہیں ہے ۔۔۔۔۔ دونوں زبانوں کی اصل اور ابتداء ایک ہی ہے صر ف مختلف قبائل کی شکل میں رہنے کی و جہ سے اور بعدمکانی کی بنیاد پر مبدا گانداورا لگ الگ زبانیں معلوم ہونے لکیں تھیں۔اگر چہ د دنوں زبانیں ایک امل کی د و فرع تھیں۔عربی زبانوں کو آپس میں قسسریب لانے اور ایک دوسسرے سے مسر بوط کرنے میں سب سے زیاد و میلے اور باز ارکا ہاتھ رہا ہے۔ چونکہ عرب میں یہ دستورتھا کہ سال کے مختلف موسموں میں عرب کے مختلف خطے اور علاقول مين ميلےاور بازار لگئے تھے ۔ جس میلےاور بازار سے عرب اپنے لیے سیال بھے رکاا ثاثہ اور ضرور بیات فرید کررکھ لینتے تھے مختلف جگہوں کے تاجراورمتعددعلاقوں کے فریدارایک ہی جگہ پرجمع ہوجاتے تھے۔جبءرب کے مختلف قبیلہ والے ایک جگہ پرمسبہ ع ہونے لگے اور ایک دوسرے سے تریب آنے لگے اوگوں کے سساتھ ان کی زبانیں بھی قسسریب آنے تیں اور دوسرے کے زبان کے لب ولہجہ بہجانے لگے۔ایک دوسرے الفاظ کی سافت اور محسل استعمال سے بھی واقت ہونے لگے ۔وہ زبانیں جوابھی تک انفرادی زبانیں تھیں اسب وہ اجتماعي زبان بن يخيئ ....اس طرح سے عربی زبان کی ترقی ظهور پذیر جوئی ۔ اور عسسر بی زبان ارتقائی منزلیں مطے کرنے لگی۔ دنیائی ہرز بان کا یہی مال ہے کہ نثر کااستعمال زیادہ ہو تاہے بہ نبیت تنظم کے اس لیے کہ ہرزبان میں روز مر و کی زندگی اورگھر باو بول جال میں نمشر ہی وسیلة اظہار مبتی ہے۔

د نیا کی ہرز بان می**ں اور خاص کرعر نی زبان میں اس قسم کی نمشسر میں بہت** زیاد ہمواد ہوتا ہے ۔اورای تہج کی نثر سے دنیا کی ہرزبان مالا مال ہوتی ہے۔اس طرح کی نتشریس عرفان ومعارف تصنيف وتاليف ترتجمه وتبصره اورحكايات وكهانيول كاايك بيش بهاذ خسيسره يإيا جا تا ہے۔ عربی زبان میں علوم کے متعلق بھی قابل اعتناموادیایا جا تا ہے۔ عربی زبان میں دنیا کے ہرطوم کے بارے میں وافر مقدار میں مطالب ومفاتیم یا۔ئے جاتے بیر، - جیسے مسلم تو وضرب الامثال پرعر بی زبان میں ایک قیمتی ذخیرہ پایاجا تا ہے۔اگریہ بہاجائے تو غلانہ ہوگا کہ عربی زبان دنیا کے بیٹیزعلوم ہے آراسۃ و مالا مال ہے ۔ مسسر بی زبان میں ای وقت سے و و حكايات جويندونصاحً اورمواعظ برحتمل جوتي تحسيب ان حكايتول اوركهانيول پرزياد ه زور ديا مانے لگا ۔ لوگوں کی ان حکایات سے دلچمپیال بڑھیں اورلوگ ایسی کہانیوں کی طرف متوجہ ہونے لگے تواہل قلم نے بھی دل کھول کراس فن پرکھنا شروع کردیا جس کے نتیجے میں عربی ز بان میں حکایات اور کہانیوں پر متنمل ایک قابل قدرسر مایہ مع ہوگیا۔اوراس فن پر بے تحاشہ کام کیا محیا۔ اورانسی حکایات وکہانسیاں دوفائدہ پہنچار ہی تھیں۔ایک تو حکایات سے علم وآ گئی د وسری ذہنی اخلاقی اورفکری تربیت مل جاتی تھیں۔ یہ حکایات جہال وقت گزاری کے اساب فراہم کرتی تھیں ۔وہیں پررومانی ومعنوی سکون کاذر یعہ بھی تھیں ۔ ہی وجہ ہے کہا ک فن کی طرف ہر خاص و عام توجہ دینے لگا۔ جب علمائے اخلاق نے بیددیکھا کہ اخلاقی تربیت کے لئے حکایات ایک آسان اورمفیدراسة اورطریقه ہے توانہوں نے بھی اس فن کی طرف خصوصی توجہ دی۔

یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ دنیائی ہر زبان میں حکایات سے بڑے بڑے کام لیے گئے ہیں ہے۔ ہوں مصر میں شکتالو کے بھول ہیں مصر میں شکستہ ملاح کی کہانی بہت مشہورتھی ہیں میں شکتالو کے بھول کی کہانی یا ہندوستان میں سوم دیو کی تھا 'سرت ما گر' یا گٹاڈید کی 'برہت کتھا'' یا ان سب سے قبل رگ وید میں ایالا کی تھا ملتی ہے۔ یہ تھا تیں اور قصے اس اعتبار سے بہت اہم ہوتے میں قبل رگ وید میں ایالا کی تھا ملتی ہے۔ یہ تھا تیں اور قصے اس اعتبار سے بہت اہم ہوتے میں

کدان یس تحریز بخس مهم آز مائی اور آخریس کوئی اخلاقی نتیجه ضرور نکاتا ہے مشافی بین کی ایک مشہور حکایت درج کی جاتی جب کی افسہ یہ ہے کہ بادشاہ کے وزیر کے کوئی اولاد نتھی ۔اس مشہور حکایت درج کی جاتی جب کی افسہ یہ ہے کہ بادشاہ کے وزیر اس کو اپنی جگہ بیٹھ اس کرخود کو شدنیس ہوگیا اور کو دلیا کا کو دلیا کیا ہوگیا تو وزیراس کو اپنی جگہ بیٹھ کی وزیر کو شدنیس ہوگیا کو دلیا کو دیادشاہ بن بیٹھا اور وزیر کی تلاش شروع کی وزیر بہت بجما ہوا گرگ بارال دیدہ تھا۔اس نے لائے کی پوری بساط الب دی اور گرفت ارکیا اور بادشاہ کو بھر سے تخت پر بیٹھا یا اور اس لا کے کو بھیب وغریب سنزادی اسے ایک عالیشان محل بادشاہ کو بھر سے تخت پر بیٹھا یا اور اس لا کے کو بھیب وغریب سنزادی اسے ایک عالیشان محل بادشاہ کو بھر سے تخت پر بیٹھا یا اور اس لا کے کو بھیب وغریب سنزادی اسے ایک عالیشان محل میں قدر کیا اس کے آمدور فت پر پابندی لگادی ۔ ایک آدمی دونوں وقت آتا تھا اور سے وسٹ ام فسیحت کرتا تھا۔ ہفتہ بھر بعدوزیر کا یہ بہت نسختے سنتے مرکیا۔

احیقا رکی پرمشہورکہانی ہے شمارا خلاقی نکات تو کھتی بی ہے یہ بھی بتاتی ہے کہانسان کو سب سے زیاد ہ کوئی شنے اگر نا گوار ہے تو و فصیحت ہے۔اس طرح کی کہانیاں کتب درسید میں اس سے نیاد ہ کوئی شنے اگر نا گوار ہے تو و ہسیحت ہے۔اس طرح کی کہانیاں کتب درسید میں اس سے شامل کی جاتی تھیں کہان کی و جہ سے ابتداء بی سے طالب علم کی ذہنی تربیت اوراس طرح کے تصول اور حکایات میں ذخیر نہ الفاظ کی مصر ون بھی ہوتا ہے۔

مولانا دحیرالز مان قاسمی میرانوی نے دری کتابول کے لیے قلم اٹھایا اور دری کتابیل مرتب کرنے لگے تو انہول نے بھی اپنی دری کتابول میں ان حکایات اور کہانیوں کو شخب کیا جو زبان کی تعلیم کے ساتھ اخلاقی وفکری تربیت پر شخل ہول یا وہ واقعات جو اخسلاقی قوانین کو اما گرکرتے ہیں ان واقعات کو اپنی کتابول میں مگہ دی تا کہ طلباء کو ہزرگول کے واقعات سے اما گرکرتے ہیں ان واقعات کو اپنی کتابول میں مگہ دی تا کہ طلباء کو ہزرگول کے واقعات سے بھی واقعت ہو جائیں ۔ اور حکایات وواقعات کے شمن میں آمانی کے ساتھ طلبہ عربی زبان کو کیکھ لیس ۔ ہوجائیں ۔ اور حکایات وواقعات کے شمن میں آمانی کے ساتھ طلبہ عربی زبان کو کیکھ لیس ۔ مقدل میں تی سرح نہ دار نہ کہ مالات اور ماجول کو دیکھ کیں ۔

کتاب و بی کامیاب اور مقبول ہوتی ہے جوز مانے کے حالات اور ماحول کو دیکھر کر مرتب اور تالیت کا کیا ہے۔ مرتب اور تالیت کی جائے ۔ خاص کر دری کتابول میں ہر بات کا لحاظ دکھنا ہوتا ہے کہ کتاب طلب کی سطح ذہنی سے اتنی بلندینہ ہوکہ و و اصل مفہوم ومطالب سے آگاہ نہ ہو کیل ۔ اور نہ کتاب کی عبارت

اتنی پست ہوکہ طلباء کے لیے قابل استفادہ مذہور جو کتاب موجودہ زمانے کے حالات ثقافت کلیم اورموجو د ہنلول کی ضرور بات کوملحوظ خاطرر کھ کڑھی جاتی ہے ۔ وہی کتاب مورد استفاد وقسسرار یا سکتی ہے۔ دری کتابول کے لیے نسر وری ہے کہ جن طلبہ کے لیے تھی جارہی ہے ان کی مسلمی لیا قت اور مشکری صلاحیت کو ذہن میں رکھ کرمرتب کر نا جاہئے تا کہ طلباء کے درمیان زیادہ سے زیاده مورد استفاده قراریا ۔۔۔ وہ کتابیں جو تفتی دیکے ہول یالغات اورالفاظ غریبہ بھسسرمار جول علم معانیٰ و بیان کا محزن جول فلسفیانه ومنطقیا به نظریات کی زیاد تی جو را یسی کتابول کوعلم ادب کے ماہرین اورنن ادب ھے کمالات کے ما لک حنسسرات فن وادب کا ثاہ کارمجھ سکتے میں ۔اورایسی متابول کی تعریف اور توصیت میں دفتر کے دفتر سے اوکر سکتے ہیں ۔جب کہالیمی کتابیں صرف اورمرف خواص کے لیے مورد استفاد وقرار پاسکتی ہیں۔اور چندمخضوص لوگ ہی الیمی مختابوں سے بہرہ مندہوسکتے ہیں۔لین وہ مختابیں جو حالات و ماحول کے مطابق سادہ اور آسان زبان میں بھی جاتی ہیں موجود دور کی ضرور پات کو مدنظر رکھ کر کتا بیں تھی حب تی ہیں ۔ السي كتابيل آينده نملول كے ليے شعل راه اور منقبل كومنوار نے اور مدھارنے كے ليے كارآمد ثابت ہوتی ہیں جبکہ ایسی متابول کی طرف اٹل فن حضرات مذہبی کوئی خاص تو جدد ہیتے ہیں مذہبی السے موقین ومرتبین کی کاوشوں کو قدر کی تکاہ ہے دیکھتے ہیں۔اور مذہی ایسی محتابول کو کوئی خاص اہمیت دینے ہیں ..... جبکہ بی بات یہ ہے کہ بی مختابیں وہ جوعام ہیں لوگوں کے لیے تسابل استفاد ہ ہوتی میں اور کتابیل کہلانے کی حقدار میں ۔

کتاب اُس عبارت کو کہتے ہیں جن کے ذریعہ مصنت ومولت اللی نگارش حضرات اللی نظریات خیالات افکاراور ذہن ہیں موجو دومضایین ومفاہیم کو قار بکن حضرات کے ذہن کی طرف منتقل کرتے ہیں صاحب رائے ونظریات حضرات ان عبارتوں کے ذریعہ اسپین خیالات ونظریات کی اثاعت کرتے ہیں ۔اگریہ الفاظ مذہوں توہراک نظریات وخیالات اس کے افکارو کے موت کے ماتھ دفن وختم ہوجاتے اور ان کا حب اسنے والا کوئی مذہوتا کوئی کئی کے افکارو

خیالات سے واقت وا گاہ نہ جو تا اگریہ کہا جائے تو غلانہ ہوگا کہ یہ الفاظ و تحسر ہریں ہیں جولوگوں
کے ذہن میں موجود مفاہیم ومضامین کو منتقل کرنے کاذر بعد واقع ہوتی ہیں۔ ہر کتا ہے۔ کی
اہمیت کا انداز ہ ہر کتاب کے مضامین ومفاہیم اور معانی ومطالب سے ہی لگا یا جاتا ہے۔ جس
کتاب کے مطالب ومعانی میں جتنی بلندی پیدا ہوتی جاتی ہی زیاد ہ ہر کست اب کی
اہمیت ہوتی ہے جس کتاب کے مفاہیم ومطالب تشنا انرانیت کے لیے سر ابی کا مبر بسنیں
وہی کتاب زیاد ہ قابل قدر ہے جس کتاب کے مضامین دنیا تے انرانیت کو کمال کی منزل تک
پہوٹی افرانرانیت کو اس کے منزل مقصود تک پہوٹی انے کا وسید سنے وہی
کتاب کہلانے کی حقداد ہے۔

دری کتابیل در حقیقت دنیائے انسانیت و آدمیت کے متقبل کی ضامن اور نسل نوکی ذمه دار ہوتی جی ۔انفرادی واجتماعی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہوتی جی اورا فلاقی اقدار کو منوار نے بیس اہم کر دارادا کرتی جی ۔۔۔۔۔ دری کتابیس متعدد جہت سے فائدہ مند اور منفعت بخش جی اور کئی عنوان سے مفید ہے ۔

اوران کتابول بی کے میب طلبہ کسی زبان کے اسرار درموز سے واقف ہوجاتے ہیں اس زبان کی جاشی و زبان کی خاشی و زبان کی خاشی سے داقف وآگاہ ہوتے ہیں ۔ زبان کی جاشی و خالا دراس کی شائشگی سے داقف وآگاہ ہوتے ہیں ۔ زبان کی جاشنی و خالا دت سے بہر ومند ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ماہر نفریات نے کئی فن کے پیکھنے اور حصول کے اللہ کے لیے سب سے بہترین وقت صغر شنی اور کم شنی کو ما تا ہے بیجینا انسان کی تربیت کا زمانہ ہے علماء اخلاقیات نے اس تربیت کے لیے صغر شنی پرزیاد وزور دیا ہے۔

تربیت کے معاملے میں بھی زبان اہم کر دارا داکرتی ہے علمائے نفیات کے مطالق جس زبان کے الفاظ سخت ہوتے ہیں اور جن الفاظ کے اداکر نے بیں سختی در پیش ہوتی ہے۔ زبان بھی سخت ہو جاتی ہے اور مزاج پر بھی الفاظ کی سختی کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ابتدائی مراحل میں سخت اور شکل لب ولہجہ سے بچول کے لیے اجتناب کرنا چاہئے۔ مزاج کی سختی آگے ہیل کر اس کے اخلاقیات پراٹر انداز ہوسکتی ہے۔ اس لیے تربیتی ماحول میں ایسی زبان سے پر بینر
کرناچاہئے۔۔۔۔۔کم نی زبان کے پیکھنے میں ایک اہم وقت اگر نیچے نے کم نی میں میں تنظاور
اچھالب ولہجہ حاصل کرلیا تو آخر عمر تک وہ صحیح تنفظ باقی رہتا ہے بچوں کے دربیات میں انتخاب
الفاظ بندش لفظ اور ترکیب وغیرہ میں خاص توجہ دینی چاہئے تاکہ مانی السمیر کو احمن طریقے سے
ادا کرسکیں اور سامعین و مخالیمین کو کلام کے سجھنے میں پریشانی اور مشکلات کا سامنانہ کرنا پڑے اللہ نیز معانی کلام کو سجھنے میں پریشانی اور شکلات کا سامنانہ کرنا پڑے ماتھ بنز معانی کلام کو سجھنے میں پریشانی اور شکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ اور زنبایت آسانی کے ساتھ بائمی گفتگو کے دوران ایک دوسر سے کے مفاہیم سے آگاہ ہوسکیں اور ابلاغ و ترکیل کا حق ادا جو سکے ان ہی باتوں کی بنا پریہ کہنا بہت آسان ہوجا تا ہے کداد بی اور فنی کتا بین گھنا آسان سے اور دری کتا بیل کا مرتب کرنا بہت آسان مرہے۔

اد بی وفی تمتابیل تھتے ہوئے لوگول کے سطح ذہنی کونظر میں رکھنا ضروری نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی ذہنی سطح مختلف مراتب و درجات میں منقتم ہوتی ہے۔ کا ننات عالم میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو تمام طبقول کے لیے بکمال طور پر مورد استفادہ قرار پائے لیکن دری کتابول کو گئے دقت اور مرتب کرتے وقت طلباء کی ذہنی سطح اوران کی صلاحیت اور لیا قت کو ملحوظ فاطر رکھا جاتا ہے۔ دری کتابول میں بالفاظ اور تراکیب کے استعمال میں احتیاط کی جاتی ماتی حالت مشکلہ وشکل عبارتیں اور تراکیب جیجیدہ کے استعمال میں بھی احتیاط برتی جاتی ہونا چاہتے ۔ تاکہ طلبہ بھی آسانی سے بھی کی احتیاط برتی جاتی ہونا چاہتے ۔ تاکہ طلبہ بھی آسانی سے بھی کی سادہ و آسان نئے پر مشتل ہونا چاہتے ۔ تاکہ طلبہ بھی آسانی سے بھی کی رادرا سے تاکہ ورتاب شدہ کرام نہایت اجھے طریقے سے مضامین اور مفاہیم کو طلبا کے ذہن میں مشتقل کراسکیں اور کتاب بڑھانے کا جو تی ہے۔ اسے آسانی کے ساتھ اوراکسکیں۔

ان تمام باتول اور نکات کو ذہن میں رکھ کرمولینا وحید الزمال نے بھی ابنی تمام دری کتابیں مرتب کیں بیں ۔ان کتابول میں آسان وسادہ زبان پائی حب آتی ہے ۔تر اکیب بہت آسان اور مختصر استعمال کی جاتی ہے یخوی وصر فی قوانین کی رعایت کی گئی ہے ۔ افغات مشکلہ اور غریب الفاظ سے فاص طور سے پر زیز کیا گیا۔ مفاہیم اور مضابین کے لحاظ سے نہایت بلنداور اعلیٰ درجہ کے بی یکن بیس سے بڑی بات یہ اعلٰ درجہ کے بی یکن بیس سے بڑی بات یہ اعلٰ درجہ کے بی یکن بیس سے بڑی بات یہ ہے کہ کتابول کے اسباق آپس بیس مصل اور مربوط بیں ۔ اور معیاری کتابیں معلوم ہوتی ہیں۔ مولاناموصوف کی دری کتابول کا مطالعہ کیا جائے تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے مسسرت

مولاناموصوف کی دری مخابول کامطالعہ کیاجائے تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے مسرتب

کرنے والاکوئی عربی خاد ہے عربی زبان پی مہاد سے دخوبی واقف وآگاہ شخص نے ان

قاد رالکلام شخص ہے اور عربی زبان کی تسام باریکیول سے بخوبی واقف وآگاہ شخص نے ان

کٹابول کو مرتب کیا ہے یہ کتابیل اس طریقے و نہج پر کھی گئی ہیں کہ اگر طلباء تمام دری کت ابول کا
مطالعہ کرلیس تو بہت آمانی کے ماقوع بی زبان ہولئے پر تادر ہوسکتے ہیں۔ اور عسر بی زبان
مطالعہ کرلیس تو بہت آمانی کے ماقوع بی زبان ہولئے پر تادر ہوسکتے ہیں۔ اور عسر بی زبان
کتابول ہیں کہیں بھی اور کوئی محمنت مشقت اور سعی وکوشٹ نہیں پائی جاتی ہے۔ اور دبی پورے
کتابول ہیں کہیں بھی اور کوئی بھی او بی یانحوی وصرفی غلطی نہیں پائی جاتی ہے۔ اور دبی کا غلاط سے محفوظ
فظام دری ہیں کوئی لجر یا پست عبارت نہیں پائی جاتی ہے۔ پوری کتاب ہرضم کی اغلاظ سے محفوظ
ومامون اور تمام خامیول سے یکسر خالی نظر آئی ہے ۔ کتابیں دری لیا تا ہے جب کہ دوسری کتابول ہیں ہر طرح کی بہت ی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ جس کی
وجہ سے طلباء کومشکلات و پریشانیول سے دو چار ہونا پڑتا تاہے۔

ان کے اندرقد یم زبان کا بہت زیاد ، زور پایا جاتا ہے۔ پرانے دور کی تحریروں کو بنیاد
بنا کر کتابیں تحریر کی جاتی ہیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جدید اسلوب اور دوش پر کتابوں کو مرتب کیا جاتا
ہے اور بنے طریقے اور نبج پر کتابوں کی تالیت کی جاتی ہے۔ ایسی کتابوں بیس قدیم اسلوب کو
یکر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایسی کتابوں کو پڑھنے والا اور ایسی کتابوں سے استف وہ کرنے
والا بہت مشکلات اور پر بیٹانیوں سے دو چارجو تا پڑتا ہے۔ اس طرح کی کتابوں کی سب سے
بڑی فامی یہ ہوتی ہے کہ قاریک حضر ات زبان کی ایک ہی روش اور طریقے سے واقف ہو پاتے
بڑی فامی یہ ہوتی ہے کہ قارین صفر ات زبان کی ایک ہی روش اور طریقے سے واقف ہو پاتے
بڑی مامی یہ ہوتی ہے کہ قارین سے بالکل نابلہ ہوتے ہیں۔ اگر قدیم تم کی عبارتیں پڑھی ہیں

توجدیدتسم کی زبان اوراس کی باریکیول سے لاعلم رہتے ہیں۔ اور اگر جدید اسلوب ولب ولہجد کو پڑھا ہے اور نگی روش کو سیکھا ہے تو قدیم زمانے کی طرز نگارش سے بیکسر بے خبر رہتے ہیں۔ دری مخابوں کا یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ اگر کسی مختاب میں ایک اسلوب کو مرکز مان کر مرتب کیا گیا ہے تو حقیقاً عربی زبان کی زاکت کو نہیں محس کیا جاسکتا۔ ایسی مختابیں نہ بی بدف ومقسد مختاب نویسی کو پورا کریاتی ہیں۔

عربی زبان کی باریکیوں سے واقت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی تھا ہیں مرتب کی جائیں جس میں طرز قدیم کی جی جھلک ہوا وراسلوب جدید بھی پایا جا تا ہوز بان قدیم کی چاشی بھی اور عہد جدید کی سانی اور قکری چمک بھی پائی جاتی ہوتا کہ طلباء اجھے طریقے سے بہر مسند ہوسکیں ۔ قدیم عربی الفاظ کی ساخت کا تعارف کرایا جائے اور اس میں سنے اور جدید الفاظ کے ذخیر و بھی موجو د ہوں تا کہ طلاب قدیم اور جدید دقتم کے الفاظ اور اس کے لب ولہجہ کو جان سکیں ۔ اس کا مطلب ہرگزیہ ہیں ہے کہ قدیم اور جدید زبان کے الفاظ کے ایسی بھول کی جائیں ہوگر و جائیں ۔

دورقد مے کے تتابول اور عبارت میں ایک بات واضح طور پردکھ ان دیتی ہے کہ مضامین اور مفاہیم پرزیادہ تو جہیں دی جاتی تھی بلکہ اسلوب اور طرز اظہار کی آرائش مطسلوب ہوتی تھی۔ ادباء اور موفقین حضر ات کا کام مدا یجاز پر پہونچ جاتا تھا۔ الفاظ کی قلت اور مطالب کی کہ شعرت یہ میں غریب ترکیبیں قاموی بندشیں نادر لغات اور تشبیبات و تمیحات بعیدہ کا کہ کہ شعرال بہت کو ت بے پایا جاتا تھا جس کی وجہ ہے کلام کے معانی ومطالب افذ کرنے میں دشواری کا سامنا کرتا پڑتا ہے فقی ومعنوی محاس کی بہتات مفاہیم کو بہت زیادہ گنجلک بنادیتی تعیل یا سامنا کرتا پڑتا ہے فقی ومعنوی محاس کی بہتات مفاہیم کو بہت زیادہ گنجلک بنادیتی تعیل یا سامنا کرتا پڑتا ہے تو کہ اس کی بہتات مفاہیم کو بہت زیادہ گنجلک بنادیتی تعیل یاس اس مرک برخلاف بہت ہی ایک جاتی تھی فقطفطوں اور عبارتوں کا مخزان جوجاتی تھی ان کے اندرمفا ہیم اورمطالب بہت ہی کم ہوتے تھے۔

آپ کی کتاب کی تالیت و تر تیب میں اس بات کا فاص خیال رکھا گیا ہے کہ کتاب کی عبارت ایسی نہ ہو کہ ایجا تر گنجا ک بناد سے اور دی عبارت میں آئی وسعت ہے کہ و واطناب عمل کا نمونہ بن کررہ جائے بلکہ کتاب کی عبارت ورمیانی ہے اور طلبہ کے لیاقت وسسلاجیت کے اعتباد سے کتاب تر تیب دی گئی ہے اور طلبہ کما حقد استفادہ کر سکتے بین اور کتابوں میں اپنی دی پیسی اعتباد سے کتاب تر تیب دی گئی ہے اور طلبہ کما حقد استفادہ کر سکتے بین اور کتابوں میں اپنی در کی برقر ادر کھ سکتے بین درک مطالب میں دشواری نہیں مجموس کر س کے مولیس نے اپنی ورسی کتابیں اس نکتہ برتو جد دے کر تر تیب دی بیل اور مفہوم کے مناسبت سے الفاظ کا انتخاب ہو اور انتخاب الفاظ بیا بیا ہے اور انتخاب الفاظ بیت ہی دل آویز طریقہ اپنایا ہے اور انتخاب الفاظ بہت ہی خوشما اور اظہار مطلب کے لیے نہایت ہی دل آویز طریقہ اپنایا ہے تا کہ عربی ذبان کو سکھنے بیل کوئی زحمت و پریٹائی کا ما منا در کرنا پڑے۔

کسی بھی کتاب کی تصنیف و تالیف پر مالاست و ماحول کا کافی اثر پڑتا ہے۔ بدلتے ہوئے مالات میں طرز تحریر میں بھی تبدیلی آجاتی ہے بسیے جیسے زمانہ بدلتا ہے ویسے ویسے سماج 'ثقافت اور کلچر بھی تبدیل ہوتا ماتا ہے۔

کچرد نقافت کے بدلنے سے طرز گفتگو اور آئج تحریر بھی بدتیار بتا ہے کہا جا تا ہے کہ ادب ماحول اور گلجر کے زیر مایہ پرواان پروھتا ہے جیرا گلجر ہوگاو کی ہی عبارت استعمال ہوگ ۔

کتاب و بی قابل استفاد ہ اور مفید ہوتی ہے جو ثقافت اور گلجر کے اتار پردھاؤ کو مدنظر رکھ کرم تب کی تئی ہو بلکہ یہ کہا جا سے تو غلط نہ ہوگا کہ ادب بی گلحی سرد ثق فت کا ترجمان ہوتا ہو سارہ تا ہوتا کی رمیاتھی لوٹ ماران کے ہزاد دلل و فارت ہے ۔۔۔۔۔ دور قدیم میں عرب قوم جنگ و جدال کی رمیاتھی لوٹ ماران کے ہزاد دلل و فارت گری اس قوم کمال کا سبب تھا۔ ترب و ضرب کی دلداد ہ قوم تھی گھوڑ سے اور تلو ارکو سرمایہ دمیات ہوتی قبل ان کی سرمایہ و ملکیت ہوتی جا تھی ہی و جہ ہے کہ دور قدیم میں شہر گھور اور بھیڑ و بحریال ان کی سرمایہ و ملکیت ہوتی تھی ہوتی ہوتی ہوتی کے درم گاہ کے مناظر کی عکای کو ادباء اپنا کمال جانے تھے فون جنگ اور ہتھیار کی تعریف و قوصیت پند کی مناظر کی عکای کو ادباء اپنا کمال جانے تھے فون جنگ اور ہتھیار کی تعریف و قوصیت پند کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی ۔ قاریکن اور سامعین صناسرات بھی الیسی تحریروں کو بہت پند کرتے کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی ۔قاریکن اور سامعین صناسرات بھی الیسی تحریروں کو بہت پند کرتے کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی ۔قاریکن اور سامعین صناسرات بھی الیسی تحریروں کو بہت پند کرتے

تھے۔اورالینظموں کو بہت ہی شوق ہے پڑھتے تھے۔ دور جاہلیت میں شعراءاوراد ہاء موام کے سامنے اسپنے کلام بیش کر کے داد و تحسین وصول کرتے تھے۔ بیبی و جہ ہے کہ بازاراور میلے میں بغیر بلائے ہوئے سامعین فراہم ہوجائے تھے۔اورویں پراد باء دانشور حضر است۔اپنے کلام کو پیش کر کے لوگوں کے دلول پراہینے کلام کی چھاپ چھوڑ دیتے تھے۔ای سنا پرکہا گیا ہے کہ عربی ادب باز اراور میلے کامر ہون منت ہے۔

آج کل کے دور میں بیرماری باتیں او ہامی معلوم ہوتی ہیں ۔ اس پیندشہری جنگی باتوں کو دیجیں کے بجائے نفسرت کی نگاہ سے دیجھتے ہیں۔ اِس زمانے میں کھوڑ ۔۔ے اور تلوار کی تعریف و توصیعت تو جد کا سبب بیننے کے بجائے بنسی مذاق کا وییلہ بن کررہ جائے گا۔ا گرآج کے دور میں تلوار کی اقسام پر بحث کی جائے قاریکن کیلئے بیرمضا مین اجنی محوس ہول کے۔آج کل السے مضامین کولوگ پرند کرنے کے بجائے ایسے مضامین کو اعتبار سے ساقلا ماسنے ہیں۔

مولانا وحید الزمال صاحب نے ان باتول کوملحوظ خاطر رکھ کرکتا بیں مرتب کی بیل ۔جن تخابول میں دور فذیم اور دور مدید دونول تقاضول کو مدنظر رکھ کر مرتب کی میں ۔ان کی مخابول میں دور قدیم کے زبان کی رعایت بھی موجود ہے اور ای کے ساتھ ساتھ دور جدید کے تقاشے کو بھی پورا کرتی میں ایک طالب علم کے لیے اور بہتر امراور کیا ہوسکتا ہے اسے ایک ہی کتا سب میں دور قذیم اور دور میدید دونوں کی جھلک مل مائے اور دونوں دور کے حالات و ماحول سے وا قت وآگاہ ہو مائے ۔اور قارئین حضرات دور قدیم کےلب ولہجہاور دور مدید کےلب ولہجب میں فرق پیدا کرسکتے ہیں۔ دوسری جگہول پر بہت آسانی کے ساتھ معلوم کرسکتے ہیں کہ بیذبان دورقدیم سے محلق تھتی ہے یااس زبان کالعلق موجود دورے ہے۔

مولانا موصوف کی کتابول میں جہال شوکت الفاظ بائی جاتی ہے ویں پرنحوی وصرفی قواتین کی رعایت بھی بدر جداتم پائی جاتی ہے۔ مندی کوئی تحوی وصرفی لغزش پائی جاتی ہے اور مد بی عرابت الفاظ یائی جاتی ہے۔ تر اکیب تعقید سے خالی ٹیں ۔ عبارت پیجیب دیوں سے بالکل عاری ہیں ۔ مولاناموصوف نے مفردات ومرکبات بالکل ساد وانداز وطریقے سے استعمال کسیا ہے تاکہ طلاب کو پڑھتے وقت کوئی پریشانی و دخواری نہیش آئے ۔عبارت بیس نخوی وسسر فی قانون کی ایسی رعایت کی گئی ہے کہ طلبہ عبارت کے ساتھ ساتھ ابتدائی نخوی وسر فی قوانین سے بھی واقف ہو جائیں ۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ کتاب کے مضابین ومفاہیم کو درک اور مغسنر مطلب کو بہت آسانی سے حاصل کر سکیں ۔

#### خصوصيات كتنب:

مولینا وحید الزمال کی دری تخابیل مندوستان کے ماحول اور مندوستانی ثقافت و کلجر کے مطابی ترتیب دی تئی بیل ان تخابول میں ایک خاص رعایت دئی تئی ہے کہ ان تخابول کے مطابعہ سے ایک قاری مختلف معلومات کے ذخیر و سے مالامال ہوجا تا ہے ۔ اور اسلامی شخصیتوں کے مطابعہ سے ایک قاری مختلف معلومات حاصل ہوجب آتی ہے ۔ گذشتہ شخصیتوں کے واقعات اور فقار وگفآر کے بارے میں فاطرخوا وعلم حاصل ہوجا تا ہے ۔ واقعات اور علام حاصل ہوجا تا ہے ۔ ملابہ سے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان ہی تخابوں کے ذریعہ سے طلبہ میرت کی کوئی الگ سے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان ہی تخابوں کے ذریعہ سے طلبہ بزرگوں کے حالات و واقعات سے آگاہ ہوجاتے ہیں ۔ اور ای کے ساتھ زبان عربی کو بھی سیکھ لیتے ہیں ۔ ان کی کتابوں میں تاریخ میر واقعات اور اخلا قیات پر مشمل ہونے کی و جہ سے طالب علم کو تمام دری کتابوں کو پڑھنے کے بعد جہال عربی زبان وافعات کے بارے میں معلومات حاصل ہوجاتی ہیں وہیں اضاف قیات اور اسلامی علوم اور میر اصول وقواعد سے مالامال ہوجاتے ہیں ۔ ہوجاتی ہیں وہیں اضاف قیات اور اسلامی علوم اور میر اصول وقواعد سے مالامال ہوجاتے ہیں ۔

اگر چہ ہندو مثان میں متعدد دری سلسلے مرتب کیے گئے بیں۔اور بے شماراورالاتعبداد دری کتابیل تالیت کی گئی بیں مسرتب ومولت نے اپنی امکانی کوششس یہ کی ہے کہ ایسی کتابیل تالیت دی جا کہ ایسی کتابیل تر تئیب دی جا ئیں کہ طلبہ کے لیے زیادہ سے زیادہ مورد استفادہ قرار پائیس رمواسے انبیاء کرام و بیغم ہرول کے جمع عصمت ثابت ہے کائنات کا ہرانران خطاونریان کا پتلا ہے ہے۔

انسان سے نظی کاامکان ہے۔ اور کئی معلم کا کوئی شاہ کارالیا نہیں ہے جس میں کئی کئی کئی ورق کئی از تقص نہ پایا جائے۔ اسی طریقے کی کتا ہیں بھی خلطی وخط اور نقص سے محفوظ ندرہ سکیں جدید کتابوں میں بہت کی دری کتا ہیں مولفین نے مرتب کی ہیں۔ جس میں جدید اسلوب اور نیا طرز کر دورجہ ید کے بھر وثقافت کی عکائی نئے الفاظ کا کھڑت سے استعمال موجود ہے لیے کن موجودہ دور کی بھی کتابوں میں سب سے بڑا عیب وتقص یہ پایا جا تا ہے کہ اس میں بھر پوراور مکمل تمرین ومثق طلبہ سے نہیں کرائی گئی ہیں۔ اول تو بہت کی کتابوں میں سب سے بڑا عیب وتقص یہ پایا جا تا ہے کہ اس میں بھر پوراور مکمل تمرین موجودہ نہیں دی گئی ہے اگر چند کتابوں میں تمرین کی طرف تو جددی گئی ہے تو بہت معمولی۔ جن تمارین نہیں دی گئی ہے اگر چند کتابوں میں تمرین کی طرف تو جددی گئی ہے تو بہت معمولی۔ جن تمارین دری کتابوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ بغیر تمرین کے کوئی بھی دری کتاب کامیا سب نہسسیں ہوگئی میں مقام و درجہ ہے۔ اگر تمرین نہ کرائی جائے تو حددی کئی ہیں ہو جائے اور کچھ معسمولی ترائیب ہے بھی آگاہی ممکن ہے کہ عربی ذبان سے واقفیت نہیں حاصل کی جائی ہی آگاہی ہو جائے اور کچھ معسمولی ترائیب ہے بھی آگاہی ہو جائے اور کچھ معسمولی ترائیب ہے بھی آگاہی ہو جائے اور کچھ معسمولی ترائیب ہے بھی آگاہی ہو جائے اور کچھ معسمولی ترائیب ہے بھی آگاہی ہو جائے ایک صفح طریقے پرعربی ذبان کی لغت سے واقفیت نہیں حاصل کی جائے تی ۔

تمرین وشق کرانے میں طلبا یکود وقتم کے فائدے حاصل ہوتے ہیں ۔ جیما کہ ہرزبان اور لغت کی بنیاد اس کی گرامراور قوائد ہوا کرتی ہے ۔ بغیرتمام قوائین وقوائد کی رعب ایت کیے ہوئے زبان تو بولی جاسکتی ہے لیکن نہ ہی اس کوادب کی و نیا ہیں شامل کیا جاسکتا ہے اور مذہ ی اس کو سالم زبان کہا جاسکتا ہے ۔ اس لیے کہ جس میں قائدہ و قانون کی رعایت نہ کی جائے اسے در حقیقت زبان ہی ہمیں کہا جاسکتا ہے ۔ اور اٹل فن وادب اس کو کوئی درجہ دینے کو تیازہ سیس ہوئے جب کے جائی ہوئے وارتمام زبانوں سے وہیج ہے ۔ عربی ربان ہی کی صرف یہ خصوصیت یائی جاتی ہے کہ اس میں واحد شتنید وجمع کے صیفے استعمال دبان ہی کی صرف یہ خصوصیت یائی جاتی ہے کہ اس میں واحد شتنید وجمع کے صیفے استعمال جوئے ہیں۔ ہمرزبان میں صرف واحد وجمع کے صیفے استعمال ہوئے ہیں۔

عربی زبان دنیائی وہ زبان ہے جس میں قواعد کی بہت تی کے ساتھ پاہندی کی جاتی

ہے۔ عربی زبان کے لیے جو گرامر پاتے جاتے ہیں۔ صرف گرامر کئی علوم کے اندر کھیلے ہوتے ہیں اور عربی گرامر کے لیے کئی علوم معین کیے گئے ہیں۔ جیسے علم نحو وصرف معانی و بیان اور علم عرفی ولغت وغیرو۔ اگرچہ بیتمام چیز بی علی خربی زبان کی مقدمات سے تعسان رکھتی ہیں۔ اور عربی زبان کی مقدمات سے تعسان رکھتی ہیں۔ اور عربی زبان کی مبادیات ہیں یعنی زبان عربی کا سیکھنا موقوف ہے ان چیزوں کے حب سنے پر نبان کی مبادی ومقدمہ ہونے کے باوجو دابنی وسعت اور اہمیت کی بنیاد پر متقل پر سیتمام چیزیں مبادی ومقدمہ ہونے کے باوجو دابنی وسعت اور اہمیت کی بنیاد پر متقل علوم کی شکل اختیار کر چکی ہیں اب اگر کوئی عربی زبان پر کھنا چاہتا ہے تو ان علوم کی شکل اختیار کر چکی ہیں اب اگر کوئی عربی زبان پر عربی نبین کر بان ولغت سے کا ماصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر ان علوم کو ماصل کیے ہو ہے کوئی عسسر بی زبان ولغت سے واقعیت ماصل نبیس کر سکتا ہے۔

مبتدی حضرات کے لیے بالخصوص نحو وصرف کے قانون سے واقف ہوناضر وری لازمی ہے۔ای بنا پر دری مختابوں میں سے و و مختابی کامیاب یا مفید ثابت ہوتی ہیں جس میں زبان کے ہمراہ قوائد یعنی نحو وصرف کی بھی رعایت کی جائے ۔ وہی کتابیس کامیاب اور مقبول ہیں جن تخابول میں ایسی تمرینین موجود رہتی ہیں اور ایسی مثن کرائی جاتی ہے جن کے ذریعہ طلبا مرخو و صرف کے قانون کو بھیان کر سکیں اور قواعد عربی کو پیاد و کرنے کی صلاحیت بہیدا ہو سکے ۔اور عبارت میں عربی قواعد کی رعایت کرنے کاسلیقہ ولیاقت پیدا ہو ملے موجود و کتابول میں سب سے بڑی خامی وقف ہی ہے کہ ان کتابوں میں طالب علموں سے تمارین ومثق نہیں کرائی جاتی ہے جس کی وجہ سے طلباء مضمون کتاب کو تو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں لیکن اپنی طرف سے ایک بھی جملہ دشع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اورا گرکو ئی طالب علمء بی زبان میں دوحیار جملہ وضع کرنے کی کو سٹس کر تاہے توان جملول میں ہے انتہا غلطیال ہوتی ہیں ....حب دید کتابیل اگریہ نے قواعد و دستور کے مطابق تھی گئی ہیں مدیدنحوی وصر فی قانون کالحاظ کرکے کتابول کوتر تیب دیا گیا ہے کیکن تمارین ومثق نه کرانے کی وجه طالب علموں کی عربی زبان پر مکل گرفت نہیں ماسل ہو یاتی ہے۔اور رنہ ی خاطرخوا و فائد و بی ماصل کر یاتے ہیں۔

اسی بناء پر دری کتابوں کو مرتب کرتے وقت ان تمام با توں کالحاظ وخیال رکھنا ضروری ہے۔ مولانا وحید الزمال صاحب نے ان تمام نکات اور ضروریات کو سامنے رکھ کرابنی تمام دری کتابوں کو مرتب کیا ہے جو طالب علموں کے لیے مفیدا ور منفعت بخش ہو سکتی ہیں۔ اور حتی الامکان اس بات کی کوشٹ کی ہے طلباء ان دری نظام کو مکل اور تمام کرنے کے بعد اتنی لیا قت اور صلاحیت پیدا کرلیں کو غیر دری کتابیں جوع بی زبان ہیں پائی حب تی ہیں ان سے استف دو کر سکیں اور کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ان دری کتابوں کو مکل کرنے کے بعد طلباء کو دوسری دری کتابوں کو مکل کرنے کے بعد طلباء کو دوسری دری کتابوں کی احتیاج باتی درہے ۔ ابتدائی عربی سے منافی کتابوں کو مکل کرنے کے بعد طلباء کو دوسری دری کتابوں کی احتیاج باتی درہے ۔ ابتدائی عربی سکھنے کے لیے بھی کتابیں طالب علموں کے لیے کتابوں کی احتیاج باتی درہے ۔ ابتدائی عربی سکھنے کے لیے بھی کتابیں طالب علموں کے لیے کافی ثابت ہوں ۔

مولاناموصوف نے اپنی دری کتابول میں ان تمام با تول کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور ہر درس کے بعد کتاب میں تمرین کا بھی خاص حصد رکھا ہے جس میں قانون نحوی ومرفی کے رعب ایت کے لیے ہدایت کی ہے اور اساتذہ کو بھی بہت ہی شدومد کے ساتھ ہدایت کی بھی ہے کہ وہ طلباء کے ذہن میں نحوی وصر فی قانون کی رعابیت کو ذہن سٹین کر دیں اور طلبا یو جملہ سیازی کی ہدایت کریں۔ تا کہ طلباء کے اندرجملد سازی کی صلاحیت پیدا ہوسکے ۔اور بی جملہ سازی آگے بل کرطلباء کو کلام سازی اورانشا بردازی میں سرکزی کر داراد اکرے گئی تمرین میں است ارہ كرديا محاب بقيداما تذه كى ذمددارى بكروي بى جملے طلبہ سے بتانے كے ليے بدايت کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جوڑ کیب درس میں استعمال کی گئی ہے صرف وہی ترکیب کے جملے طلاب سے بنوائے مائیں بلکہ مختلف قسم کی ترکیبوں کو جملے مازی میں امتعمال کیا ماسئے تا كەطلباء برقىم كى تركىبول كواستىمال كرنا ئىكى جائىل رادرآمے چل كران كود دىسىرى كتابول یں نئی تر اکیب سے دو چارہ ہونا پڑے کہ اخد مطلب ومعانی میں د شواری و پریشانی محوسس كريس عام طور مصدري كتابول ميس يدخاى بإنى جاتى بيكدان كتابول ميس مطالب برزياده زورد یا جاتا ہے۔بنبیت عبارت وتحریر کے عموماً دری کتابول میں مبتدی اورغیر مبتدی کاخیال

رکھا جا تاہے۔ دری کتابوں کے مرتب و تالیت کرنے والے آگے بٹل کریہ بھول جاتے ہیں کہ و ومبتدی حضرات کے لیے کتابیں مرتب کررہے ہیں۔ دری کتابوں کو مرتب کرنے والے عموماً مفہوم اور مضامین پرزیاد وزوراورتوجہ دیتے ہیں اوراس امر کازیاد وخیال رکھتے ہیں کہ جیسے دری کتابوں کے اسباق ختم ہوتے جاتے ہیں مضامین میں بلندی آتی جاتی ہے۔اورمف اہم میں باریکی اور پیچید گی پیدا ہوتی جاتی ہے علم وعرفان کی باتیں سشعروع کردیتے ہیں منطق و فلسفه کی تھیاں مجھانے کی کوشٹ کی جانے تھی ہے۔اخلاق کے دقیق مسائل پیش کرنے كى كوشش كى جاتى ہے۔ اخلاقیات كے الل مسائل كے سلسلے میں بحث وتحیص كى جانے لگتى ے ۔ اور آخر کتاب تک چہنچے افلاطون اور بونانی فلسفہ کی خبر یں سشسروع کرد سیتے ہیں۔ مقراط اورارسطو کےفلسفہ کی دھجیاں اڑانے کی کوشٹس کی جاتی ہے۔ دنیا کےمختلف علوم پرمیر عاصل بحث کی جاتی ہے۔ دوسرے عسلوم کے ممائل کومل کرنے کی کوششس کی جاتی ہے جس کے نتیجہ میں ایک طالب علم عربی زبان کی تمتابوں کو پڑھنے کے بعد ارسطوو افلاطون کے نظریات کو جان لیتا ہے۔ اخلا قیات وسیاسیات کے بارے میں علم حاصل کر لیتے ہیں منطق و فلسفہ کے ممائل سے واقف جو جاتے ہیں۔ دوسر سے علوم کے بارے میں اچھی معلو ماست ماصل کرلیتا ہے لیکن اصل ہے یعنی زبان سے باخبری اس سے وہ بے بہرہ جاتا ہے۔ زبان سیکھنے کے اعتبار سے طالب علم کو واقعی کوئی فائدہ نہیں حاصل ہویا تا ہے مذہ ی ان کست ابول سے خاطرخواہ استفادہ کریا تاہے۔ یہ عیب ایسا ہے جوعر لی زبان پیکھنے کے لیے مسسرت کی گئی بیشر کتابوں میں بہت زیادہ پایاجا تاہے۔ یہ چیزیں ( دیگرعلوم وفسنون ) تو مادری زبان کے ذر بعداورا بنی زبان کے توسط سے بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔اصسالاان مسائل کا تذکرہ دری كتابول ميں رجونا جاہئے ۔ردی دری كتابول ميں ان مفاجيم كا تذكرہ جونا جاہئے ۔ بلكه مقصد يه ہےکہ دری متابول میں ان مسائل کی ضرورت ہے لیکن تقیل اور دقیق مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ بلکہ ماد واورعام فہم عبارت میں و دممائل کو بیان کیے جائیں اور حملا سے

عبارات اورز اکیب میں قوانین نحوی وصرفی کی رعایت پرزیاد وزور دیاجائے تا کہ طلباء کونحوی و صر فی قوانین کی اہمیت معلوم ہو سکے مفردات اور مرکبات کے استعمال میں احتیاط کو برو کے کارلا یا جائے تا کہ آمانی کے ساتھ طلباءعلم معانی و بیان کی نزاکتوں کو تمجھ سکیں۔اور آسانی کے ساتقه محاک تفظی دمعنوی کو برد ہے کارلاسکیں ۔اورایسی عبارت انشاء کرسکیں جس بیس نحوی وصر فی قانون کی رعایت کی جائے اور اس میں محاس تعلی دمعنوی بھی پانے جائے ہوں ..... ہی وہ سب کمالات اوراحتیاط ہوتی بیں جن کی وجہ سے کتاسیہ کی درجہ بسندی ہوتی ہے۔اورو،ی كتابيل قابل قدر موتى بي جن كائدريه مارك كمالات يات مات بي

مولانا وحید الزمال صاحب کی مرتب کرد و کتابول میں پرتمام کمالات بطور احن یا \_\_\_ے ماتے میں اوران کتابوں میں تمام لواز مات اور قواعد وقب انون کی رعایت یائی جاتی ہے۔ اگر مولانا کی کتابول کو اٹھا کر دیکھا جائے اور ان کی کتابول کامطالعہ کیا جائے تو قارئین کے او پریہ بات دامنح جوجاتی ہےکدان کی کتابول میں نخو دصر من معانی و بیان اور لغت پر کافی تو جہ دی قئی ہے خاص کرنجوی وصرفی قوانین کی پابندی بدر جداتم کی گئی ہے اور موقع بموقع اور مناسب جگہول پرابتدائی قوانین واصول کی تشریحات بھی کردی بیں تا کدمبتدی حضرات ابتدائی اور ضروری قانون سے واقف وآگاہ ہو جائیں ۔اور طلباء جملہ سازی میں کوئی وقت اور پریٹانی یمحوسس کریں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ عربی زبان بولٹا اور کھتا سیکھرلیں ۔اوران درس کست ابول کے پڑھنے کے بعداوران کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طلبا یوکنی دوسر ۔۔۔ دری نظے ام یاد وسرے سلسلہ دروس کو پڑھنے کی ضرورت مذیرے راور دوسری کتاب کے مطالعہ کی امتیاج باتی مدرہے۔ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد طلباء کے اندراتنی صلاحیت اور لیاقت پیدا ہوجاتی ہےکہ وہ آسانی کے ساتھ عربی زبان بول اور لکھ سکتے میں اسی خوبی کی بنیاد پرمولانا موصوف کی دری نمآبیل مقبول خاص وعام قرار پائیں ۔اورطلباء کے درمیان ایپ ایک خاص مقام رھتی ہیں۔

عر بی زبان اپنی وسعت کی بنیاد پر ساری زبانول میں ایک اہم درجہ رکھتی ہے۔اس زبان میں گونا گول قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ایک ہی معنی کے لیے کئی کئی الفاظ استعمال کئے گئے بیں مجازات کا استعمال اس زبان میں بدرجہ اتم ہے عربی زبان کاادیب مجازات کے ذریعہ بی ایسے کلام میں ندرت پیدا کرتا ہے تشبیبات کنایات اور سمیحات اللہ کی بہناہ! ایسی ایسی تشبیهات که عام انسان کے مجھ سے پرے ہوتی بیں اورعلم طی ذہن کو اصل مطالب تک پہنچنے میں کافی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔

عمومأ تنبيه استعاره كنايه مجاز كاستعمال لتحنه والي كي قوت اظهار كے نتيجہ ميں وجو دميس آتی ہے اور موضوع کے اعتبار سے ان کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت معمولی سابیان ہے جس میں 'لومڑی' کا تعارف کرایا گیا ہے لیکن اس تعارف میں ساد گی بیان قابل تعریف ہے یہ چند

سطرين ملاحظه جو

"الثعلب حيوان ذواشأن حادةٍ ومخالب قويةٍ له قدرة على العدواسريع والقفز بخفة ويسبح في الماء بمهارة هومعروف بذكائه ودهائله ادراكه قوى مكرة شديدُ وبذلك ينبو من الفخاخ التي يضعُها الانسان في طريقه لصيدة "ك

سلمیحات کے مسمجھنے کے لیے قاری کو تمام متنداد باادر دانشور کے کلام سے واقف ہونا ضروری ہے ٔجبکہ مبتہ ی ہنرت کا دامن ان تمام کمالاست سے خسالی ہوتا ہے ..... ہبی وہ ہا تیں ہیں جن کی و جہ سےمبتدی حضرات در*ی کتابول میں و و*لطف و چاشنی محسو*ں نہیں کر*یاتے ہی ٔبلکہ و و دری مختابوں سے ان بی وجو ہات کی بنا پر دل بر داشتہ ہو جاتے ہیں'اوران ہی دری خامیوں کی وجہ سے ایسی دری مختابوں کو نا کامی کامنہ دیکھنا پڑتا ہے اور طالب علم کے لیے قابل امتفادہ ہیں قراریاتی بیں اور کچھ دنوں کے بعد تقسیروں سے اوجھل ہوجاتی ہیں۔ دری متابوں

القراءة الواضحة ي ثالث ع ٩٣٠ عالث ع ٩٣٠ عال

كاليك اصول يبهى بيك اول تتاب مين آمان الفاظ كااستعمال جونا جائبة مفردات اليه ہوں جو کہ عام قہم ہوں ملکہ انتخاب الفاظ میں ہربات پر خاص توجہ دینی حیاہے کہ اوائل کے دروك مين البيحالفاظ كانتخاب بوجوالفاظ انساني زندگي مين روزمر ،كمشسرت سے استعمال ہوتے ہیں۔اورانسان کوان الفاظ کی ضرورت بھی زیاد ہ پڑتی ہے طلبہ کے درمسیان و ہی كتاب بهت زياد ومقبول ہوتی ہے۔جن كتابول بيس الفاظ كاانتخاب بہتر اورا چھا ہوتا ہے مولانا وحيدالزمال كي دري تمابول مين ايك امتيازيه جي ہے كمان تمابول مين الفاظ كے انتخاسب میں بہت باریک بینی سے کام لیا گیا۔ ایسے الفاظ کی کثرت اور زیادتی یاتی ماتی ہے جن الفاظ كى روز آندكى زند كى يس ضرورت بازتى بادران الفاظ كااستعمال بهت كم كيا حيا يوالفاظ تأليل یں یا کدروز مرو کی زعرتی میں ان کااستعمال بہت تم ہے یا جن الفاظ کی ضرورت بہت تم ہوتی ہے۔ بالخصوص السے الفاظ جو کہ طلباء کے غیر شنیدہ جول یا کہ ان کے سطح ذہنی ہے بلند ہوں اگر چەدەالفاظ دىنياسىت ادب كے ليے شاہكارى كيول منهول ماد ني دنسيا يس الن الفساظ كى قدروقیمت جاہے جتنی ہولیکن اگر طلبہ کی سطح ذہنی کا حماب لگایا جائے تو ان کے رتبہ کے لحاظ سے بدالفاظ غزابت کی منزل رکھتے بیں ہرابتدائی محتابوں کو مرتب دجمع کرنے والے کوان باتوں پرضرور دهیان دینا میاہتے مولانا دحید الزمال نے اس کالحاظ وخیال رکھا ہے کہ مبت دی کے ليے كتاب اس كى د منى اوران كى سطح سے ہم آہنگ ہوں اگريہ ہم آمنى نہيں ہوتى تو عسام طور سے طالب علم اجنبیت محموں کرنے کے مبب سے عربی زبان سے بی متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور ئتابيل ديمکول کی خوراک بن جاتی ميں ياالمار يول کی زينت بن حب اتی ہيں \_ بنياد ی طور پر دری مخابول میں مذاشر اک کی محرّت ہوئی جائے اور بی مراد فات کی بہتات ہونی جاہئے۔نہ بى تشبيهات اور كنايات كاايرااستعمال جوكه كلام يس تنقيد پيدا ہوجائے كه طالب علم كے سطح ذہنى سے کلام ماوراء ہوجائے ۔مولانا وحید الزمال کی تصنیفات ان عیوب سے عاری ہیں اور صرف نا گزیر مالات میں بی اشتراک دمتر اد ف کواستعمال کیا گیاہے ہاں جہاں پرضر وری تھا و ہاں

انہوں نے ترک بھی نہیں کیا ہے بلکہ اس انداز میں بیان کیا ہے وہ طالب عسلموں کو ہار بھی مد گزرے اور طالب علموں میں کلام کے اندر کن پیدا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوجائے مولانا موصوف کے بہال تشبیهات کی کثرت نہیں ہے یہ درست ہے کہ تشبید من کلام کے لیے زیور کا کام کرتی ہے لیکن مبتدی کے لیے ساد گی میں جو تن ہے وہ رقینی میں نہیں اگر کہیں تثبیبہ ہے تو د وراز کارنہیں تا کہ طالب علم تنبید کو بھی تمجھ لے اور کلام کے معانی ومطالب سمجھنے میں اسسس کو مشكلات كاسامنا يذكرنا پڑے مجاز كے استعمال ميں بھى احتياط كوملحوظ خاطرر كھا ہے۔اگر چەكلام عرب میں مجاز ایک خاص مقام رکھتا ہے لیکن مبتدی حضرات کے لیے مجازات کے جمعنے میں بہر حال مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اس لیے دری کتب میں مجاز کے زیاد واستعمال سے بھی بہر حال پر تیز کرنا جاہتے یہ بات دوسری ہےکہ بلحا ظ<sup>ح</sup>ن کلام کے طالب علم کومعسلوم ہونا جاہے تا کہ آمے مل کرانکومجاز کااستعمال بالکل نئی چیز بیمعلوم ہو یمولاناموصوف نے اس بات پر خاص تو جد دی ہے کہ کلام میں مجاز کے استعمال کی کنڑت نہ جواور تمام دروس صرف اور صرف مجاز پر منحصر بدہوں۔ پوری کتاب میں بہت ہی کم مجازات کااستعمال کیا محیا ہے اور مجازات میں بھی ہر بات کا خیال رکھا محیا کہ کلام میں جمع نہ پیدا ہوسکے ۔اور آسانی کے ساتھ طلبا معنی مجازی کا درک کرسکیں۔اگر چہاس بات کی طرف اکثر افراد جوکہ دری کتابوں کو مرتب کرنے والے ہیں بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ابتدائی کتابوں میں ضروری ہےکہ عبارات کی انشامیں ہر باست کا غاص خیال رکھنا جا ہےکے ضما تر اوراسم انثارہ کی کثرت مذیائی جاتی جو یضما ترکی کمشعرت اوراسم اشاره کی زیادتی طلبا پر کومطلب میں بہت زیاد و دشواری پیدا کردیتی ہیں اورطلباء اصل مفہوم تک بہت ہی شکل ہے پہنچ پاتے ہیں۔قریم کتابوں میں ضمیر کے استعمال کو ایک فن مجماعا تا تھ جس کتاب میں مبتنازیاد ہضمائر کااستعمال ہوتاتھا۔ وہ کتاب ادب کی دنیا میں اتنی زیاد و بلند درجه جانی جاتی تھی کہ ہر کتاب کامعنف کوشٹس کرتا تھا کہ ہرن کوضر ورآز مایا جائے تا کہ لوگ کتاب کو اہمیت کی نگاہ ہے دیکھیں ۔اسم اشارہ میں تو بہت سے لوگوں نے مدہی کر دی ہے وہ

کتاب لکھ رہے بیں مبتدی حضرات کے لیے اور اشارات بعیدہ سے کتاب کو مزین کرتے ہیں جس کی و جہ سے مبتدی عربی زبان کی جاشنی اور صلاوت کومحوں نہیں کریاتے اور مرتب حضرات كى يەخوانېش كەئتاب تمام طبقات مىل يكرال طور پرمقبول بوئىمى يايەتىمىل تك نېسىسى يېنچ ياتى ہے۔اس کے برخلاف جن دری کتابول میں نعمائر اور اسم اشارات بعیدہ کو بہت کم استعمال كرتے بيں يامرف نا گزير مالات ميں بي ايسي چيزوں كؤائتعمال كرتے بيں \_ان كى كتابيں بهت جلد مقبول عام و خاص بن جاتی میں مولاناوحیدالز ماں صاحب نے اپنی دری نظے م تحتابول میں ہرنکتہ پرخاص تو جہ دی ہے اور نسما رکوکسٹسرت کے سانتہ امتعمال نہیں کیا ہے بلکہ نىمارَ كے جگہ خود اسماء كاتذ كروزياد وكياہے ۔ تاكہ طالب علم كومطلب خسيسزى ميں د شواري نه محسوس ہواورآسانی کے ساتھ اسل مفلب کو درک کرسکیں ۔اگر جے نسمائر کی شاخت ضرور کرواتی ہے تا کہ کلام مداطناب سے بھی خارج نہ ہو جائے ۔اورتطویل کی منزل پر پہنچ جا ہے مولانا کی دری مختابوں میں ضمار کی مثن خوب کرائی جاتی ہے تا کہ طلب کو ضمارَ کے استعمال کرنے میں د شواری و بدیشانی کا سامنانه کرناپژ ہے اور اسماء کی جگہ جہاں ضمارَ کا استعمال نا گزیر بن جاتا ہے و وضمائر کو بحن وخو بی تصرف میں لاسکیں اور کلام کاحن باقی رہے ۔ اور مخاطب کے لیے کلام بنیج محروں ہونے پائیں۔اورمنکم کے مانی اضمیر کو آمانی کے ساتھ تمجھ سکیں ای طریقے سے مولینا موصوف نے اشارات بعیدہ کو بہت کم اور شاذ و نادر بی انتعمال کیا ہے' تا کہ مبت ہی حضرات آمانی کے ساتھ مطالب ومفاہیم درک کرسکیں ۔اگر بطورن وادب دیکھا جا۔ئے تو ا خارات بعیدہ کا استعمال بہت اہمیت کا حامل ہے اور ایسی کتابیل عوام کی نگاہ میں ہے بہا قدروقیمت کی مالک ہوتی میں لیکن دری مختابوں میں یامبتدی حضرات کے لیے تھی جانے والی تناب ایسی نہ ہوتی جائے کہ مطلب برآری میں طلبہ کومشکلات کا سامنا کرنا پڑے مولیب نے دشواری کومحوں کر کے بی الی کتابیں مرتب کی بیں جن میں اشارات کی بہتات مرہو۔ مولیناایک و معیع نظریہ کے مالک تھے ان نظریات کااظہاران کی کتابوں میں ما بجانظر

آ تا ہے۔ بھی ان نظریات کا اظہار عمد آئیا ہے اور بیس لا شعوری طور پر ہوگیا ہے لیکن اگروہ اپنی کتاب میں عمومی مضامین کا تذکرہ کرتے تو بہتر ہوتا۔

مثلاً مولینا کے بہال اسلامی شخصیات کابی تذکرہ ہے اب کوئی سمجی یاغیر مسلم یامولینا کے مسلمی عقیدے ہے ہم آہنگ نہیں ہے تواسے زبان کی تنہیم میں د شواری ہو گی اوروہ مولیتا کی کتاب سے خاطرخواہ استفاد و نہ کرسکے گا۔ بلاشہ ان کی کتاب ندو ہ یاد ہو بندیاد وسری مگہ کے ان مدارس کے لیے بھی گئی بیں جہال طلبہ اور طالبات صرف مسلمان بیں ایکن ورس مخالسب مرتب كرتے وقت اگر يەلحاظ بھى ركھا مائے تو بہتر ہے كەزبان يكھنے كے ليے مذہب يامسلك کی قید نہیں ہے (میں اس سلمیں اپنی زبان اردو کے بارے میں عرض کرنا ما ہول گی کہ جس کے بولنے دالے پڑھنے دالے مختلف مذاہب اورمما لک کے لوگے ہیں اور بہال ہیہ مجھایا جاتا ہے کہ رب کاشکر بھی ادا کرنا ہے کہ اس نے ہماری گائے بنائی ہے اور اندھسے می رات کے جگنو کے جمکنے سے جوسمال پیدا ہوتا ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے مختصر ترین فقلول میں بعىداد ب عرض كرنا ہےكە درسيات كو زبان يتھنے كى مدتك ميكولر ہونا چاہئے البيتہ اعسى بعث يمي مدارس کے لیے پیشرط ضروری ہمیں ہے۔ یہ بات صرف عربی کے لیے ہمیں ہے بلکہ ہماری درسگا ہوں میں جس موضوع یا ڈیپلن کی نصا بی محتب ہوں و واسی نکتہ پرمبنی ہوں ۔ یہ ایک نظریہ سوچنے کا دُھنگ ہے اس سے اختلاف کی گنجائش ہو تھتی ہے۔

کتاب کے مضایین اگر وقت و حالات کے تقاضول سے ہم آہنگ ہیں تو یہ کتاب سب
سے زیاد و مور داستفاد و قراریا سکتی ہے دور جدید کی کتابول ہیں قدیم مضایین صرف تعارف
کے حد تک تو ہمت عمد و رہتے ہیں کیک کتاب کی اساس و بنیاد ہیں ہن سکتے ہیں ۔ اگر کسی زبان
میں کوئی کو ہرت تربیب دی جائے اور اس کتاب میں ایسے مضایین ہوں اور و وعبارتیں نقل کی
جائیں جو بہت زیاد و قدیم ہوں اور اس زبان میں یہتحریرین تقریباً متر وک ہوں یا

القراءة الواضحة نفحة الادبر

متر دک ہونے کے قریب ہوں تو کتاب کی وہ جیثیت اور افادیت ختم ہو جاتی ہے جسس کے تخت ید کتابیل تھی گئی ہیں اور یہ کتاب ایک بامقصد کتاب ہیں بن سکتی ہے۔خاص کر عمسر لی ز بالن تواس بات کی محمل ہی ہمیں ہے اس لیے کہ قدیم زمانے کی روثن بول حال اور طریقہ تحریر میں کافی مدتک فرق پایا جاتا ہے۔قدیم زبان کی اسلوب تحریر د دسری تھی اورموجو د وروسس بالكل بدل ہوتی ہے موجود و زبان میں مدیدالفاظ بہت كثرت كے ماتھ استعمال كيے گئے ين عربي زبان ميس كافي وسعت بيدا جو يسي عنديم زمان مي بيدز بان خوداتني وسيع داماني کے باوجود اس زبان کو کوتاہ دامانی محوں کی جانے لگی تھی اور عربی زبان سے تعسلق رکھنے والباد باءو دانشورمحوں كرنے لگے تھے كہا گراس زبان ميں دوسر \_\_\_\_ زبانوں سے الفاظ منتعارنہ لیے گئے تو مافی النمیر کاادا کرنامشکل ہوجائے گا۔ فاص کرجدیدا یجادات کے لیے عرنی زبان میں الفاظ موجو دہیں ہیں مجبوراً دوسری زبانوں سے الفاظ لینے کی احتسباج ان پڑی تھی۔ حالات کی نزا کت کومحوں کرتے ہوئے ادباء و دانشوروں نے دوسری زبانوں کے الفاظ کوعر بی زبان میں استعمال کرنا شروع کردیا۔ ہاتف کی جگة تلفن استعمال ہونے لگا۔اس طرح ہزاروں اورلاکھوں الفاظ میں جن کو عاریتہ عربی زبان میں داخل کرلیا ہے اوراس کو عربی ز بان مين با قاعده استعمال كياجان اورعرني زبان كوبول جال مين شامل كرايا محيا لغات ير بهر مال اثر بيرُ تا ہے اور زبان ميں مديدالفاء كي ضرورت بيرُ تي ہے ۔ اور انرانوں كے ليے نا گزیر ہوجا تا ہے کہ اپنی زبان میں الفاظ کااضافہ کیاجائے کیے کن مولاناموصوب جو دری کتابیں مرتب کی بین اس میں یہ بات محموں کی جاسکتی ہے کہ اس میں شامل اکسشر دروس واساق پر قدیم کتابول کاشائیبہ ہے۔

مثلاً الف لیلہ سے بہت سے کہانیال نقل کی گئی بیں اور بہت سے تاریخی واقعات اس طرح کے بیں علاوہ از میں دری کتب میں مدید الفاظ و نئے لہجہ کا استعمال بھی بہت کم ہوا۔ ثاید بھی وجہ ہے کہ ان کی کتابیں ہندوستان میں عربی زبان پرھی جانے والی دری کت ابول یس اضافہ کا باعث بنیں علاوہ از یک عام طور سے ان بی مخابول کی شرح اور وضاحت کی جاتی ہے جو کتا بیں طلباء کے سطح ذہنی سے بلندتر ہوتی بیں ۔ ان بی کتابول کی تشریح وتو فتح کی حب تی ہے جو کتا بیں عام طور پر طلباء کے فہم سے بالاتر ہوتی بیں ۔ ان بی کتابول پر عاشیہ بھی لکھا جاتا ہے ۔ اور ای کتاب کی شرح تھی جاتی ہے جو کتاب عام نہیں ہوتی بیل اور ای کتاب کا تر جمہ کیا جاتا ہے ۔ اور ای کتاب کو شرح کو کی اور کھت ہے اور شرح کو کتاب طلباء کے مجھے سے بالاتر ہوتی بیل جمن کی شرح خود مصنعت ومؤلف نے کی شرح کو کی اور کھتا ہے ۔ ایسی کتابیں بہت کم بیل بین کی شرح خود مصنعت ومؤلف نے کی ہول ۔ اس کا نمور میں ہوتی اور کا اور کھا ہا ہول کے سے بالاتر ہے اس کا خود در تر جمہ کر ڈالا تا کہ طلباء کتاب تھریر کی اور جب محس کی طلباء کی سطح ذہنی سے بالاتر ہے اس کا خود تر جمہ کر ڈالا تا کہ طلباء اس سے بطور احمن استفاد و کر سکیں ۔ ا

## (١)القرآءةالواضحة:

یے بی تناب تین صول میں ہے۔ اول ٹانی اٹالٹ کتب خانہ صینیہ ویوبندیو۔ پی سے چھی جزاول میں عربی ان کے گئے ہیں جملہ چھی جزاول میں عربی زبان کے ابتدائی حکمات مع قواعد کے ساتھ بسیان کئے گئے ہیں جملہ سمام اباق ہیں۔ ان میں سلماد واردی محکی تمارین بھی خوب ہیں۔ زبان محل ہے جیسے:

هذا مسجدٌ. بائه كبيرٌ. قِدَ أوهُ واسِعٌ . سَفَفُهُ مُر تَفَعُ لَلْ طالب علم كوبتدريَّ زبان سے داقفیت عاصل ہوتی ہے۔

جز انی جمله ۱۷ دروس پر مشتل ہے۔ اس میں مختصر مضامین اسباق کی شکل میں وسئیے کئے میں جے فی السوق. المؤمن القطار العب الدة وغیره اسباق میں فعل مضارع ضمائر ۔ اسماء ۔ اثاره وغیره قواعد کو پیش کیا گیا ہے جیسے:

رل نفحه الادب القراءة الواضحة وغيرور رك القراءة الواضحة ادل يس (19)

راشدہواقف امام مکتب التذا کر اخور اشد جالش فی قاعق الانتظار کے اشدوری جز ثالث میں دروس کامعیار تھوڑ اون کیا ہے جوکہ کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے ضروری مجل ہے۔ جملہ ۱۲۰ امباق بیں ۔ جو گختگف موضوعات پر بیت آموز بیں ۔ جیسے:

انشاط المدرستي البترول المراكب الارض المدينة المنورة اسرة الفلاح وغيرة واتخله الرسول والله له دارًا وبلاسلام مركزاً الى ان لحق بالرفيق الاعلى وصارت حاضرة الخلافة الاسلامية في عهدا الخلفاء الراشدين ......

القداءة الواضحة كى اردوشرح بھى مولانائے خود تھى ہے۔ اور ہندومتان كے بيشتر مدارس ميں يہ پڑھائى جاتى ہے۔

#### (۲) نفحة الأدب:

یہ عربی زبان میں ہے ۔ مکتبہ حینیہ دیو بندسے چھپی ۔ جو دیو بند کے سال ہوم کے تلامذہ کے سیے ترتیب دی تخی ۔ اس میں نظم اور نثر دونوں شامل جی جملہ ۹۱ دروس پر شخل ہے ۔ جو مختلف عنوانات کے تحت ہے جیسے: نثید الصباح ۔ الولد الأمین شجاعة حمزہ بن عبد المطلب فضل الکر یم وغیرہ ۔ تمام اسباق فیسحت آموز جی ۔ اس کی شرح بھی آپ نے نود کھی ہے ۔ یہ تناسب نفحت الیسمن کی جگہ پر آئی ۔ قال إندال حد یفعل ذلك إلا فیقلةِ مالله میں

## (٣)جواهرالمعارف:

یکتاب دو جلدول میں ہے لیکن اس کی صرف ایک حب لد چھپ ہی ہے۔ اس میں مولانانے مفتی محترف میں ہے۔ اس میں مولانانے مفتی محترفی صاحب کی معارف القرآن سے ابم کمی وقیقی مباحث کوئئی حب لدول میں "جواہر المعارف" کے نام سے مرتب کیا ہے۔

بالقراءة الواضعة اول ص (١٩) يا نفحة الادب فنل الريم ص ١٥٥

#### (٣)سلسلة الدروس العربية:

یہ غیر مطبوعہ نا یاب کتاب ہے جومولانا نے دوران طالب علمی طلبہ کو عربی زبان سکھانے کے لیے تھی تھی۔اس کے اسباق دارالعلوم کی دیوارول پر آویزال کیے جاتے تھے۔

(۵) تقسيم الهندوالمسلمون في الجمهوريه الهندية:

یدع نی ترجمہ ہے جومولانا نے معودی عرب سے واپسی پر ۱۹۵۲ء میں محداحمد کامرحوم حمير پارليمنك كى كتاب كاعر بى ترجمه كيا\_ يه كتاب بھى ناياب ہے۔

ال جائزه ہے یہ داخع ہوجا تا ہے کہ مولینا وحید الز مال میں یہ وصف بھی تھا کہ وہ اپنی شخصیت کو پس منظر میں رکھ کراس بات کی کوشٹس زیاد ہ کرتے تھے کہ طلبہ کو فائد ہ پہنچ سکے اور و ہ دری کتب سے بھر پوراستفاد ہ کرسکیں ۔

#### كتب كاجائزه:

دری کتاب کے علاوہ مولینا نے جو کست بیل تھی بیں ان میں سے کچھ ارد و میں ہیں ۔ بہال مقصد زبان کی تدریس نہیں ہے بلکہ دینی مسائل کو اور اخلا قیات کے اہم نکات کو زیادہ ہے زیاد ہلوگوں تک پہنچا سکیں تو مولانا نے دری کتابوں اوران کی شرح اور لغات کے علاوہ ار د وعر بی میں بھی بختا ہیں تھی ہیں جوحب ذیل ہیں۔

(۱) انسانیت کاپیغام

(۲) اچھاخاد ند/اچھی بیوی

(٣) خدا كاانعام

(۳) اسلامی آداب

(۵) شرعی نماز

رمضا*ن/ یک ۳ا*اه

۱۸/دسمبر ۱۹۵۰ء

(۲) آخرت کاسفرنامه (تاياب) (٤) القرارة الواضحة : أول تأثالث مع شرح (عربي \_اردو) -1921-1944 (٨) نفحة الادب: مع شرح (عرفي اردو) (٩) جواهرالمعارف: اول دوم مع شرح ا*كتور (۱۹۹۳م* دارالموقين (۱۰) سلملة الدروس العربية (عربي) \_ (ناياب) - 2791-1961 (١١) تقسيم الهندوالمسلمون في الجمهورية الهندية (مترجم عربي) (۱۲) القامول الجديد (اردوع في) الموار وهواء (١٣) القاموس الجديد (عرفي اردو) 1909\_1904 (عرفي اردو) (۱۲۲) القاموس الاصطلاحي ۸۸واء (اردوع في) (١٥) القاموس الاصطلاحي 1900 مارچ *ان*ېره (عرفي اردو) (١٤) القاموس الوحيد (نایاب/غیرمطبوعه) (١٤) القاموس الموننوعي (ناياب/غيرمطبونه) (۱۸) نخبة الاعاديث

ان میں اردو کتابیں رمالڈ سے بانی مدیر و مالک حافظ محمد یوست دہوی مرحوم کی فرمائش پڑھی گئیں۔ انہوں نے ایک مکتبہ دینیات بھی قائم کیا تھا اور اس مکتبہ سے اس طرح کی کتابیں ٹائع ہوا کرتی تھیں۔ حافظ محمد یوست دہوی بہت ہی زیرک اور کاروباری امور میں بے بناہ تجربہ دکھتے تھے اس لیے جو کتابیں انہوں نے ثانع کرائیں ان کے پہلے ایریش فوری طور پرفر وخت ہوگئے۔

بقول عمیدالزمال کیرانوی (چھوٹے بھائی) بھائی صاحب نے اصلاح معاشرہ اور

دینی خدمت کے پہلو کے لحاظ سے مختلف موضوعات پرتقریباً سوعنوانات پر تالیف وتحریر کا کام کیا تفااور ہر ماہ ایک کتاب کامسودہ تیار کر کے ارسال کرتے اور مینیجر صاحب موسوف فوری طور پر اس کامعاوضہ ادا کر دیسے ۔ ان میں بعض کتابیں خاصی مقبول ہوئیں اور بعض مطبوعہ کتابیں تو عرصہ ہوانا یاب ہوگئیں۔

ان کی فرمائش پرتھی گیئیں پر نتا بیل دوحسوں میں تقسیم کی جاسکتی بیل (الف)اسلام کا تصوراخلا قبات اور (ب) فقہ چتانچہ ابتدائی متینوں نتا بیل اخلا قبات سے تعلق بیل یہ

## (۱)" انسانيت كابيغام":

الین کتاب ہے جس میں ایک طرح سے حقوق وفر اکن کا تذکرہ ہے رکتب خانہ حمید دایو بندیو کی سے چھپی آئے دنیا میں ہے شمارانسانی حقوق Human Rights کمیش سینے موسے بیل اور میوکن رائنس کا چرچیئے وشام ہوتا ہے اور سب سے زیادہ و دی لوگ چرچا کرتے ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں ۔

مولانا نے کتاب کے آغاز میں حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے سرکار دوع الم کائیڈیڈ کے ان حقوق کا ذکر کیا ہے جو ہرائ پر داری ان حقوق کا تذکرہ کرے اس میں اطاعت فسرمان پر داری کے ان حقوق کا ذکر کیا ہے جو ہرائ پر لازم اور فرض ہے اس میں اطاعت فسرمان پر داری عدم مخالفت اتباع سنت احترام از واج مظہرات ایذانہ دینا استہراا ورمذاق اڑانا محسابت و فسرت درو دوملام زیارت قبر مبارک جبوٹ بات کو آپ کی طرف منسوب نہ کرنا ادب میں افراط و تفریع مذکرنا۔

یہ ماری ہاتیں بہت اچھی بیل کین اس کی زمرہ بندی دوطرخ سے ہونی جائے تھی یعنی اسکے تھی یعنی ایک خصد میں مثبت بیسے اتباع اوراحترام از واج محمایت ونصرت درود وسلام وغیرہ ہوئے اور دوسرے حصد میں مثنی رخ سے بحث کی گئی ہوتی جیسے اسمتر اکرتا منسوب مذکر ناوغیرہ۔ اور دوسرے حصد میں مثنی رخ سے بحث کی گئی ہوتی جیسے اسمتر اکرتا منسوب مذکر ناوغیرہ۔ جہال تک اتباع منت کا موال ہے یہ دجوب کی غرب ہے اس لیے کہ قرآن تھیم کے جہال تک اتباع منت کا موال ہے یہ دجوب کی غرب ہے اس لیے کہ قرآن تھیم کے

ار شادات نظری Theory بین اور حضور کی سنت کا (Practical) کا تناع کرتاعملی ہے اس سلا يىل يەجىي عرض كرناہےكەا گرال حقوق كى اہميت پر بھى كچيرمطريں ہوتيں تو خوب ہوتا....!

د وسر سے عنوان میں انبیاء کے حقوق اور اس کے بعد علماء کے حقوق بیان کئے گئے میں اورعلماء کے بعد حقوق نفس میں اور اس میں ایک ایتھے انسان کو زندگی گذارنے کے لیے جن اصولوں برعمل كرنا جائے وہ بتائے گئے بيں۔اس كے بعدما كم كے حقوق بتائے گئے بيں اوريبال مولاناني آيت شريف اطيعو الله واطيعو الرسول وأولى الامرمنكم کے حوالے سے ماکم کی الماعت کو فرض قرار دیا ہے اور بغاوت د شوروشر اور فیاد سے رو کا ہے یا يهال بجاطور پرمولانا سے اختلاف محيا جاسكتا ہے اس كيے كرمرف اى مائم كى اطب عت كى ماسختی ہے جواسلامی اصولوں کے مطالق مائم ہوا ہواوراس کے مطالق کام کرتا ہو وریزظ الم جوروجب مسلمانول کے حقوق کو غضب کرنے والا بندگان خدا پر ظلم کرنے والا اورفسسرعون کی طرح فباد پھيلانے والا قابل الماعت نہيں ہوسكتا وض يجيئے كه ماكم شراب كاحكم ديتا ہے اور قمار كوجائز قرارديتا ہےاور كھلے عام محرمات كے سلمله ميں غفلت برشت اہے تواليے مائم كى الماعت نہیں ہوسکتی' بیٹک ہروردگارنے لاتفسدوافی الارض ، کہا ہے کین اس کے ماتھ شرک کی تختی سے مذمت کرتے ہوئے بندول کواس سے رو کا ہے ۔اب جو حاکمہان جور ہیں اگروہ شرک پھیلاتے بیں تو کیا ہوگا؟ مولینا سے بیال تراغ بھی ہوااس لیے کہ حضرت مولینامحمد قاسم نانوتوی وحضرت مولینامحمود الحن دیوبندی نے اپنے دور کے ماکمان کے خلاف بغاوت کی تھی چونکہ مولینا نے طلق طور سے یہ تحریر فر مایا ہے کہ حاکم کے احکام کی اطاعت کی جا ہے اور ای کیے حضرت مولیما سے اختلاف کرنے کی جرأت کی گئی ہے۔

مولینا نے ماکم پررعایا کے حقوق بیان کرتے ہوئے دو میہلوپیش کئے ہیں مثلاً صفحہ پینتالیس پرسی طور پرفیسلدنه کرنے کی صورت میں حکم کامر دود وجونااور جائم بیننے کی خواہش نہ

ط مندا کاانعام مِن الرجیش لفظ عمیدالزمال کیرانوی میدانسانیت کابیغام مِن ۳۵٬۳۸

کرنا' پھراس کے بعد والدین کے حقوق اولاد کے حقوق ، شوہسسر کے حقوق ہیوی کے حقوق اُ ہمسایہ کے حقوق مہمان ومیز بان کے حقوق ومسائل یفلاموں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے'ان میں بعض حقوق وفرائض ایسے ہیں جن کا تعلق حمن معاشرت سے ہے جیسے مہمان ومسینز بان وغیرہ کے حقوق اور بعض شری حیثیت رکھتے ہیں جیسے میراث یا والدین کے حقوق اُگران کی بھی زمرہ بندی ہوتی تو بہترتھا۔

اس طرح ان تمام با تول کا تذکرہ کیا گیاہے جواسلا می آداب میں ضسروری ہیں اور احتدلال کے طور پرقر آن کے حوالے دیتے گئے ہیں۔ جہال مورت کے حقوق بیان کئے گئے ہیں و واگرز و جدکے حقوق کے ساتھ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔

زبان کے سلسلہ میں یوم کرنا ہے کہ صفحہ ۸۳ پر نکاح کرنا کے ذیلی عنوان کے تحت

درج ہے! "مسلما نول تم میں جورا اللہ ہول ان کا اورا پیغ غلاموں اور باند یوں میں نئے ہوہ ہورت کے بختوں کا نکاح کر دولت ہمال نفظ را اللہ غیر ضبح اورغیر سلیس ہے ارد و محاورہ میں رائم ہوہ مورت کے بختوں کا نکاح کر دولت ہے دیڈ وااس مرد کو کہتے ہیں جس کی ہوی مرکئی ہوء ما یہ نفظ است سراف میں مستعمل نہیں ہے بیبال کنواد ہے اور بے نکاح کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا اسفحہ ۱۰۷ کے ۱۰ پر معنوانات سے مندر جہ عبارت میل نہیں کھاتی ہے ۱۰ کے ۱۰ پی عبارت ۲۰۱ پی عبارت کی اس معنوانات سے مندر جہ عبارت میل نہیں کھاتی ہے ۱۰ پائے اس طرح صفحہ ۱۰ پر کھتے ہیں اس پاپ میں مبتلہ ہونا "جوفقا عبارت کی ہو سیح پر ہوئی چاہئے اس طرح صفحہ ۱۰ پر کھتے ہیں 'اس پاپ میں مبتلہ ہونا "جوفقا عبارت کی ہو سیح اور جن احکامات کا شرع کی روشی میں مولینا بیان کر دہ ہو ہیں اس میں لفظ پاپ غسید و سیح ہو ہوں کہ دولت کے خیال میں پہلے حقوق ہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس لیے داقمۃ الحروف کے خیال میں پہلے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے اس لیے داقمۃ الحروف کے خیال میں پہلے حقوق کا تذکرہ کو تا چاہئے اس لیے داقمۃ الحروف کے خیال میں پہلے حقوق کا ایڈ کا مہونا چاہئے میں اور پھر فی العباد کا جہاں تک حق النفی کا موال ہے وہ صفحہ ۲۹ پر ہے اسے آخیر میں ہونا چاہئے میں۔

مله انرانیت کابیغام ی ۸ میر انرانیت کابیغام ی ۲۹/۱۰۷ یا ۱۲۰ م

## (۲)اچھاخاوند/اچھی بیوی:

اس کتاب میں مولانا نے میاں ہوی کے حقوق دفر اَئض پر روشیٰ ڈالی ہے۔اور بہت سہولت بخش طریقے سے ہر دوکو اپنی ذمہ دار اول کااحماس دلایا ہے صحت مندمعا شرہ کی بنیاد صحت مند فاندان سے بی پڑتی ہے۔اچھے اور مطمئن فاندان کے لیے ضروری ہے کہ فاونداور بیوی اسپینا اسپینا مدود میں رو کر پہلے اسپینا فرائش ادا کریں پھر حقوق کے متقافی بنیں ہوتا بیار ہا ہے کہ خوہ رقویدا مید کرتا ہے کہ ہر خورت بی بی فاظمۃ الزہرا اُٹی کی صفات کی حامل ہو لیکن فرد حضرت کی جمہا کر دار نہیں نبھایا ہے نیجے تعلقات میں دراڑاور رشتوں میں تخی آ جاتی ہے۔
اس کتاب میں مولانا نے دونوں کو ان کا بھولا سبق یاد دلایا ہے۔
اس کتاب میں مولانا نے دونوں کو ان کا بھولا سبق یاد دلایا ہے۔

## (٣) خدا كاانعام:

اخلاقیات کاسب سے بڑااصول جوتمام مذاہب اور ہرطرزسنسکر میں سلیم سندہ ہےوہ صرف ایک جملہ ہے یعنی:

"جو کچھاہے لیے دیر کرتے ہواہے دوسرول کے لیے پندر کرو"

ای بنیاد پر ہرزبان میں اخلاقیات پر نیم کتابیل کھی گئیں اور فلسفہ کی ایک شاخ کا نام بی Ethics یا اخلاقیات رکھا گیا۔ اس سلسلہ میں امام غربالی کی 'احسیاء العلوم' دنیاوی کتابول میں اخلاقی فاضلہ کے اکتراب کا سرچتمہ ہے مولینا وحید الزمال نے بھی اس سے استفاد دکیا ہے اور تمہید میں اس کی دوکت بیں ہے اور تمہید میں اس کی دوکت بیں 'ندا کا انعام' اور اسلا کی آداب دراسل ای ایک موضوع یعنی اخلاتی پر منحصر ہے چتا تحیہ' خدا کا انعام' مذہبی زادید نظر سے اخلاقیات کی تعیمہ پیش کرتی ہے مولینا نے کا مخوانات کے تحت انعام' مذہبی زادید نظر سے اخلاقیات کی تعیمہ پیش کرتی ہے مولینا نے کا مخوانات کے تحت انتخالیٰ کی نعمات کا تذکر و کریا ہے۔ ان انعامات میں ایک مون کی صفات گنوائی گئی ہیں یعنی اللہ تحت کی تعیم کی مون کی صفات گنوائی گئی ہیں یعنی

جوفر وع دین پر مخل طور سے عمل کرتا ہوتما ذروز و نئے نواۃ کاتفسیلی بیان ہے بیدا نعامات پوری شرائط کے ساتھ بیل اوران کی تفصیلات بیان کرتے ہو ہے قرآن شریف سے استدلال کیا گیا ہے بول اگر کے پوچھے تواس کا شات میں ہر شنے اللہ کا انعام ہے بیبال تک کہ زندگی کی ہسر سانس اور سارے سماتی روابط فدا کا انعام بیل یہ بھی اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اور جی شکل رصورت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمیں عقل و شعور کی دولت سے نواز ا ہے اور ہمارے فائد سے دوسری مخلوقات بھی فاق کی بیس یہ بھی کے ہے کہ اس دنیا بیس قیام کی مدت اور پھر اس دنیا سے سفر آخر یعنی موت بھی فدا کا انعام ہے اگر انسان خور کرے تو جو کچھ اللہ کی طرف سے ہو دنیا سے سفر آخر یعنی موت بھی فدا کا انعام ہے اگر انسان خور کر سے تو جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے و دا ہے ہندہ پر فضل و کرم ہے اور بھی اس کا انعام ہے۔

مولینا نے ان نکات پر روشی ہیں ڈالی لیکن اس کتاب کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ مام ذہنی سطح رکھنے والا ہر مسلمان اس کتاب کو پڑھنے کے بعداعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی زندگی کو بہتر بناسکتا ہے اور عبادات میں ہر رکن کی جونسیلت ہے اس کو بڑے کن وخو بی کے ساتھ ..... تغیب المونین بنا کر پیش کیا گیا ہے ڈبان کے سلملہ میں یہ لکھے بغیر ہیں رہا جا سکتا کہ مولینا اکٹراہم ترین ممائل کو بڑی سلاست سے بیان فرماتے ہیں مثلاً بندگی اور عبادست کے سلملہ بیس تحریر فرماتے ہیں مثلاً بندگی اور عبادست کے سلملہ بیس تحریر فرماتے ہیں:

"بندنی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اسپنے مالک آقا کو سے ول سے اپنا آقا سمجھے ہردقت اس کی اطاعت کرے کی کام س اس کی خلاف ورزی ندکرے" مل

دراص ال مختفرے جملہ بیس عبدیت کامکمل مفہوم بنہاں ہے مولینا نے آخری صفحات بیس اسلامی اخلاقیات کے کچھ ایسے اصولوں پرردشنی ڈالی ہے جو حقیقی معنوں بیس انسانی اعمال کے جموعی رخ سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً تو یہ .....

توبدا يساعمل ہے جوہرانسان كرسكتا ہے إور درامل توبدكى منزل كى عظمت اور بلندى اس

سے ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن کیم نے اس دست کو ایک مورہ کا سرنامہ قرار دیا ہے۔ و یہ بات ہر معلم اخلاق جانا ہے کہ بھی غلطی کی اسلاح کے لیے بہترین عمل تو بہ کا ہے سرکر نوٹ فرائی جانا ہے کہ بھی ہی غلطی کی اسلاح کے لیے بہترین عمل تو بہ کے معنی سرکر نوٹ فرائی جرائی ہے کہ اسلام کو ترک کرنا چاہے تو یہ اس محقی ہی ہوتی ہوتی ہوتیا نے صبر کی فضیلت بیان کی ہے مبر کے سلسلہ میں وہ آیت کر یمہ بھی ہوتی تو بہت بہتر ہوتا جس میں کہا گیا ہے کہ سالیہا الذین آمنو استعینو ابالصور والصلوق تو اور بہتر ہونا مبرکی تعریف بھی مولینا نے بہت ہی عمدہ طریقہ سے کی ہے۔ لیمتے ہیں جس چیز کو صبر کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے نوٹس کو دین کا یابند بنا کر دیکھے ہیں جس کی ہے۔ لیمتے ہیں جس کہ ایک نام کو دین کا یابند بنا کر دیکھے ہیں۔

اس میں کوئی شک بیس کہ اسپ اور پر پابندی عائد کرنا ایک اختیاری عمل ہے اور ای
لیے صبر مجبوری کانام بیس ہے جیرا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے بین اللہ کی راہ میں اس کی رضاء کے
صول کے لیے اسپے کو ڈھال دینامبر ہے اور اس بناء پریہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ صب ر
انسانی کمالات میں حقیقی اصفیا کانام ہے اور ای بناء پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ 'صبر نصف
انسانی کمالات میں حقیقی اصفیا کانام ہے اور ای بناء پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ 'صبر نصف
ایمان ہے' جب بھی انسان کی طرح کی مصیبت میں مبتلا ہوتو اسے صبر وصلو ہوگی امانت سے
مشکلات کامقابلہ کرنا جا ہے ۔

انسان کے اندرجو بھی صفات ہوتی بین اسے حضرت مولینائے خدا کا انعام قرار دیا ہے چنانج پر انسانی صفات میں صدق اور شکر اور اکل حلال کو صبر اور توبہ کے ساتھ جگہ دی گئی ہے بے شک یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندول پر انعامات ہیں ۔

ظاہر ہے کہ اللہ کے تمام انعامات کے بعد شکر واجب ہے اس لیے کہ اگر مزاج شکر بنا ہے توسماج میں بھی انسان میں خود بخود بے شمارخوبیاں اور محاس بیدا ہوجائے ہیں آورخالق کا

المنافعام مولاناوحيدالزمال كيرانوى ص- ١١٢ مل نداكاانعام مولاناوحيدالزمال كيرانوى ص- ١٢١ مل بيرانوي ص- ١٢١ من الماكيرانوي ص- ١٢١ من الماكيرانوي الماكيرانوي من الماكيرانوي من الماكيرانوي الماكيرانوي الماكيرانوي الماكيرانوي الماكيرانوي الماكيرانوي من الماكيرانوي الماكيران

شکر گزار بنده دنیادی سماج میں سعادت مند بیٹا فرض شاس بھائی فدرشاس شہری اوراحمان شاس فرد ہو جاتا ہے ..... مولینا نے ان تمام گوشوں پرس وخو کی اور عام فہم انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب کتب فارد حیزید دیو بندیو پی سے چھیں۔

### (۲۲) اسلامی آداب:

ان کی کتاب اسلامی آداب بھی افلاقیات کے من میں شمار کی جائے گئا اسس میں کوئی شک نہیں کہ جن افلاق وعادات کا تذکر و مولینا نے کیا ہے ان میں سے بیشتر ایسے بیل کہ جو مسلمانوں کے علاو و غیر مسلم کو بھی افلتیار کرنا چاہتے اور اگر اس کے بیمال ہے تواس کی قدر کرنی چاہتے یمثلاً سلام کرنا مصدق ایفائے وعد و شرم وحیا 'احتیاط و جو شیاری 'زم مزاج' کثاد و دلی زبان کی پاکیر گی شجاعت' تواضح یہ ایسی خصوصیات بیل جو انسانی اقدار میں سے امل بیل مولینا نے ان خصوصیات کی جو بہت ہی مناسب ہے مثلاً سجب انی کے سلسلہ میں کہنے ہیں :

"این کی یا کیزگی کے سلسلے بیل تحریر فرماتے ہیں ہوسکان اسلے بیل کا ایک اور سے مدق کہتے ہیں " سال کی گئی ہے۔ اس ایک ایس قوت کانام ہے جس کی وجہ سے دو وزیر کی طرف بڑھتا ہے " سے احتیاط اور ہوشیاری کے ختم میں میں لکھتے ہیں:

احتیاط اور ہوشیاری کے ختم میں میں لکھتے ہیں:

"ایک موس کی شان یہ بھی ہے کہ زمری کو دھوکہ د سے اور ذکری سے دھوکہ کھائے " میں نزم مزاجی کے سلسلے ہیں تحریر فرمائے ہیں کہ:

"ایک ہے موس کے اندر کئی اور ہے دھی کا مادہ ہر گزنیس ہوسکتا " میں نربان کی پا کیزگی کے سلسلے ہیں تحریر فرمائے ہیں :

سى ملى مل مل الله ى آداب مولانادحىدالزمال كيرانوى يص ٢٣ ـ ٣٣ ـ ٢٣

"اگرآدی کے پاس زبان مہوتی تواس میں اور جانوروں میں کوئی فرق مہوتا" اللہ شجاعت کی تعریف اس سے بہتر الفاظ میں ممکن نہیں ہے لکھتے ہیں:
"معیبت اور خطرہ کے وقت انسان کا مدگھیر انااور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنے کا نام شجاعت ہے" میں ا

مولینانے عفت وعصمت کی تعریف بلا شبہ اس طرح کی ہے کہ بذات خود انتہائی قابل تعریف ہے لکھتے ہیں:

"دنیایس جوعمتیں اللہ نے انسان کو دی بیل خواہ و وجسمانی ہول یاروحسانی ان کے استعمال یہ اور دسانی ان کے استعمال یس اعتدال کانام عفت ہے"۔ میں

یدساری تعریفیل مجردات کی بیل اور مجردات (Abstract) کی تعریف کرنااوراس طرح تعریف کرنااوراس طرح تعریف کرنا کدو و عام فہم بھی ہواور منطقی شرا لَا کو بھی پورا کر ہے بہت شکل کام ہے مولینا کایہ ہنر ہے کہ انہول نے منطقی اصولول کو بھی پیش نظر رکھااوراس کا لحاظ بھی رکھا کہ جو تعریف و ، کر ہے بیل کہ قرآن وصدیث سے متعارض نہو۔

کہیں کہیں مولینا کی گرانقدررائے پراضافہ کیا جاسکتا ہے مثلاً صفحہ پر حمر پرفر ماتے ہیں: ''زبان سے کی بات کا قرار کرناوندہ اور عہد کہلاتا ہے'''

یبال بیء طل کرنا ہے کہ وعدہ شخصی ہوتا ہے یعنی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی خدمت میں فلال تاریخ کو نذرانہ بیش کرول گئی۔

لیکن اگراس وعدہ میں اللہ کی گواہی شامل ہوجائے تو پھر یہ عہد ہوجا تاہے وعدہ وفانہ کرناا خلاقی کمزوری ہے عہد کا پورانہ کرنامخناہ ہے۔

ال طرح غيرت في تعريف من تحرير كرتے بين:

"عرت دناموں کے تحفظ اور اس کی بقاء کے لیے انسان میں عنیظ دغضب کا جوجوش ہوتا ہے اسے غیرت کہتے ہیں' ط

راقمۃ الحروف بیوش کرنا چاہتی ہے کہ غیظ وغضب اور بوش کا تعلق اضطراری ممل سے ہے اور اسلام ارادہ اور اختیار کا مذہب ہے غیرت کا احمال صرف انفرادی نہسیں ہوتا بلکہ اجتماعی بھی ہوتا ہے ۔ خیرت کا اصل تعلق مذاہب اور پیٹمانی سے ہے۔ جب بھی قسانون اور مدود اللہ متاثر ہوں انسان کوغیرت آنی جائے۔

میاندروی کی تعریف بھی بہت واضح نہیں ہوسکی طالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ ''خیر الاموں اُد سطھا'' مگریہ اوسا کیا ہے؟ کیاریاضی کے فارمولے کے اعتبار سے سترہ رکعاست کا اوسط نکال لیا جائے یا تیس روزہ کا اوسا یا کسی کو آل ہوتاد یکھ کریوں میاندروی اختیار کیا جائے کہ آدھا قال کرنے دیں اور آدھا چھوڑ دیں۔

دراصل میاندروی کے معنی بیس کہ نفاذ قانون الٰہی بیس انسان کی فطری کمز وریوں کا لحاظ وخیال رکھا جائے۔

اس کتاب کاد دسراحصہ اجتماعی فضائل داخلاق سے ملق رکھتا ہے اس میں عبدل و انسان ٔ راز داری عیب پوشی ُ رحم وشفقت 'کسی کو تکلیت نہ پہنچانا' امر بالمعروف' نہی عن المنکر مظلوم کی امداد دغیرہ بیں ان میں سفارش کرنا بھی غصہ پر قابو پانادغیرہ کو بھی شامل کیا ہے۔

جوباتیں گذشتہ مطور میں کہی گئیں و وان باتوں پر بھی سادق آتی ہیں مولیت نے استدلال کے ساتھ باد گئی بیان کالحاظ رکھتے ہوئے ان پر روشنی ڈالی ہے ۔البتہ یہ بھی بین نہ آسکا کہ یہ خصوصیات کس اعتبار اور نبج سے اجتماعی فضائل واخلاق کے ذمرہ میں آتی ہیں اور ابتدائی اوصات میں کیوں اجتماعیت نہیں ہے ۔اسلے کہ جن اوصات کاذکر کیا گیا ہے و و سب شخصی بھی ہوسکتے ہیں ۔ مرسکتے ہیں اور اجتماعی ہوسکتے ہیں ۔ مرسکتے ہیں اور اجتماعی ہوسکتے ہیں اور جنہیں اجتماعی کہا گیا ہے و و شخصی بھی ہوسکتے ہیں ۔

ط اسلامی آداب مولاناوحیدالز مال کیرانوی می ۱۳۷ ۲۳۲

اس طرح صفحہ ۱۰۱ سے مولینا نے آداب زندگی کے تحت ۲۰۰۰ آداب گنائیں بیں آداب مجلس میں ۱۱۱ور آداب دسترخوان میں ستر ۵ آداب ضیافت اورمہمان نوازی میں ۹ اورمہمان کے آداب میں ۱۲ نکات بیان کئے گئے ہیں۔

اس طرح آداب ملاقات اورآداب لباس آداب محت آداب سفر پرروشی ڈالی ہے۔
آداب جہاد کے بخت مولینا نے صرف ۸ نکتے بیان کئے بین جس سے تنگی کا حماس ہوتا ہے
اورتفسیل جہامتے تھے اس طسسرے آداب نظسہ ونسی بھی اورتفسیس سے تھے۔
حد نفسہ کبراتعصب مکروفریب کینڈ بخل لائے عالمبی وغیرہ پر بڑی خوبی کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے یہ تھوڑی اورتفسیل کے ساتھ ان پراوردوشنی ڈالی گئی ہوتی تو بہت بہتر ہوتا۔

یہ تمام کمزور بال مسلمان یاغیر مسلم کی کے لیے ضردرسال بیں مولینا نے انہیں اسلامی آداب کے دائر سے میں رکھ کریے بھی سمجھادیا ہیکہ اسلام کا دائر ، ممل اور دائر ، کر دار کتناوسسیع ہے۔ اور ایک سیامسلمان ہی اچھا انسان ہوسکتا ہے اقبال نے جب یہ کہا تھا:

وه مسرد محب بالنظسر آتانهسین مجد کو موسر محب بالنظسر آتانهسین مجد کو موسس کے رگب و پے میں فقط متی گفت ارکا وہ غسازی تو بنا کردار کا غسازی بن نه سکا

ان کامطلب بی تھا کہ سلمانوں کو ان صفات سے آراسۃ ہونا چاہئے جو جہاد زندگائی میں مردوں کی شمشیریں ہیں۔ اور ان برائیول سے اجتناب ضروری ہے جو راہ سقیم میں گڑھے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تناب بھی کونت خانہ حیدید دیو بندیو پی سے چھی ۔

(۵)شرعی نماز:

نماز ایک ایسی عبادت ہے جسس کاوجود آدم مالنگا کے وجود سے ہے کسی بھی نبی کی

شریعت اس اہم ترین عبادت سے خالی نہیں باری تعالیٰ کاارسٹ در گرامی ہے کہ آباق الصّلوق کانت علی الْہُوْ مِینی کِشبًا هُوْ قُوْ تَا یعنی بلاشہ نماز مؤتین پر فرض ہے جن کے اوقات مقردیں یصلاۃ کے معنی دعا کے بیں اور شریعت میں اس عبادت کا خام ہے جو محضوص اعمال و اقرال کے ساتھ ادائی جاتی ہے ۔ نبی اکرم کُنیو ہے نہی اگر میں گئی ہے درواز وید اقرال کے ساتھ ادائی جاتی ہے درواز وید نہر ہوادرو وال سے دن بھر میں پائی مرتبہ سل کرتا ہوتو کیا اس کے بدن میں ذرا بھی میل رو جائے ؟ لوگول نے ہماکہ:

ذرا بھی میل نہیں باقی رہے گی! تو آپ ٹائیج نے فرمایا کہ پانچ نمازوں کی مثالی ایسی ہی ہے جن سے تمام خطائیں مٹ ماتی ہیں اطنہ

مولینا موصوف نے دین کے اس اہم رکن پر ایک مختصر مگر جامع اور عام فہم کتا ہے۔
" شری نماز" کے نام سے تحریر فر مائی ۔ جس میں نماز سے متعلق ہر طرح کے مسائل پر روشنی ڈالی " گئی ہے ۔ آسان اسلوب میں اہم پیچیدہ تکات بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب اسلامی تبلیغی مشن ۱۹۳۹ منڈیا کل ۔ د بلی سے چھی ہے۔

اس کتاب میں اولا مولینا نے نماز کی تعنیات قرآن وصدیث کی روشنی میں ہمیان کی ہے پھراس کے اقبام اوراد اکرنے کے طریقے 'پاکی کاذکر نماز کے اوقات وارکان محروبات ومفیدات مبطلات اذاں واقامت کے ممائل امامتیں واقتدار کے ممائل احکام مجد ممائل جمعہ اور آخر میں نماز کے بعد کے وظائف وادعیہ کاذکر کیا گیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ولینائی پر کاوش عام فہم زبان میں دین کے ظیم رکن نمساز کے بارے میں ضروری ممائل واحکام تحریر کر کے مسلی کو پیش آنے والے دوز مرہ ممائل کے بارے میں ضروری ممائل واحکام تحریر کر کے مسلی کو پیش آنے والے دوز مرہ ممائل کے لیے مطولات اور بڑی بڑی کتابول کی طرون رجوع کرنے سے نجات دلادی ۔البعتہ مضامین کی تربیب میں پہلے نماز کی شرائط پاکی کا بیان اور وضوتیم وغیر اسکے ممائل واحکام بسیان کئے

ل صحيح البخارى بأب الصلوة

جاتے تو بالتر تیب معلوم ہوتا کیونکہ جب تک تماز کی شرا مَلا اور وضو کے طریقوں کاعلم بنہ ہوگا نماز پڑھنے کاطریقة معلوم کرکے کوئی فائد و حاصل بنہوگا۔

مولینا اپنی کتاب میں بہت مہل اور عام فہم زبان کا استعمال کیا اور دسیق و باریک مسائل کو مہل و آسان بنا کر پیش کیا ہے جیسا کہ شخصہ ۲۹ پر نجاست حقیقی وعلمی کی تعریف کرتے موئے لکھتے ہیں:

" نجاست منیقی وه کبلاتی ہے جو دکھلائی دیتی ہے نجاست حکمیہ و و کبلاتی ہے جو دیکھی نہ ماسکے "لئے

اک طرح صفحہ اسل پر''ونسو کی منتیل'' عنوان کے تخت فرماتے ہیں: ''جن چیزول کے چھوٹ جانے سے ونسوتو ہوجا تا ہے مگر کم در جہ کا ہوتا ہے ال کو وضو کی منتیل کہتے ہیں'' پی

مولینامندرجہ بالاتعریفات بڑے صبح والی انداز سے کرسکتے تھے لیکن انہوں نے ایسانہ کیا بلکہ قاری آمانی سے مجھ سکے اس کی کوسٹ ش کی ہے۔

منحه ۳۰ پرمولینا فرماتے ہیں:

"دعونے کے معنی یہ بی کہ ہر عضو پر انتا پائی ڈالا جائے کہ وہ نیکنے لگے کم سے کم مقداریہ
ہے کہ دوقطرے ٹیک جائی ۔ اگر پائی بالکل نہیں پیاتواس کو دھونا نہیں کہا جائے گا" ہے۔
"دھونے کی تعریف کے سلمے میں جس آسانی سے اس باریک اور اہم منلہ پرمولینا نے
دوشنی ڈالی ہے اس سے بجاطور پر بیانداز وجو تا ہے کہ موصوف ایک عالم گیر شہرت کے مالک
ادیب ہی نہ تھے بلکہ ممائل فقہہ پر بھی آپ کی نظرتھی ۔

مولینا میں اللہ نے بیرفاص جوہرو دیعت کیا تھا کہ بڑے سے بڑے ممائل خواہ وہ کتاب سے تعلق ہول بیا خارجی امور سے مولینا ان کاحل ایسا نکالتے تھے تھے تھے گویا کہ ان کو ان امور

ملى ملى مله اسلامي آداب مولاناوحيد الزمال كيرانوي من ٢٩س ١٣٠ مار ٣٠ مار

میں مہارت تامہ حاصل ہو۔

مولینائی یتصنیف (شرعی نماز) ہرائ شخص کے لیے جودین وایمان سے تعلق رکھتا ہو ایک بیش بہا تخفہ ہے۔ جوبھی شخص اپنی نماز بالکل ویسی بی ادا کرتا چاہتا ہے بیسی سٹسریعت کو مطلوب ہے تو بلا شبہ یہ کتاب اس کے لیے کافی ہے دیگر کتا بول کی طرف رجوع کی کوئی فاص مرورت نہیں شرعی نماز کے اقادہ سے کئی کو بھی اتکار نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالی مولینا کو اجر جزاء سے نواز ہے کہناز میسے دین کے عظیم رکن پرایک آسان اور سہل الفہم کتاب تصنیف فرمائی۔

# مولانا کی خو دنوشت:

حضرت مولانا کے اردو کے تصانیف کے تمن پس ان کی خود نوشت کا تذکرہ ضروری ہے مالا نکہ یہ خود نوشت کا تذکرہ خروری ہے مالا نکہ یہ خود نوشت نہ تمام ہے اور مولانا نے اس کے لیے جو منصوبہ تیار کیا تھا اسکے مطابی نہ ککھ سکے انہوں نے ۱۰ دس ابواب قائم کئے تھے جو ناندانی مالات سے شروع جو کر تلامذہ اور مجین کے تذکرہ پنتی کو مکل نہ کر سکے۔ مجین کے تذکرہ پنتی کو مکل نہ کر سکے۔ اردویس خود نوشت کی روایت جعفر تھا نیسری سے شروع جو تی ہے جو ۱۸۵۷ء کے بعد لکھی گئی زیادہ تر تراجم ہے اورا لیے تراجم میں جو تصانیف کی منزل تک شمار کئے جاتے ہیں مثلاً گاندھی جی کی خود نوشت کا تذکرہ "تلاشِ تی" کے عنوان سے ڈاکٹر عابد حین نے کیا ہے مگر آب بیتی راقمۃ ہالور جو اُن کی زندگی کے تقریباً اور جو نامکل رہااور "نقش حیات" جو مولانا حین اعمد قد وی نے کھا اور جو اُن کی زندگی کے تقریباً اور جو نامی کی راول پر محیط ہے اور نقش حیات میں ہندوستان کے سیاسی مالات معاشر تی کیفیت اُرم و راح و بدعت وغیر دکا تذکرہ بجی تفصیل سے مل جا تا ہے۔

حضرت مولاناوحیدالز مال کیرانوی کے حالات زندگی کابر احصداس کتاب میں عگہ جگہ درج کیا گیا ہے اوراس کے اقتباسات پرتیسرہ بھی ہے بہال صرف یہ عض کرنا ہے کہ ابتدائی حصدین صفرت مولانانے آئ علاقہ کے بارے میں سرسری طور سے ذکر کیا ہے۔ چنا نچیا کی سے پہلے باب میں بہت تفصیل سے کیرانہ کے ساتھ نانونہ اور تھا دیھون کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ یہال تک رشہ دار یول کا سوال ہے کہ وہ خاسی پیجیدہ اور بھی جھی الجھاد سینے دالی انداز میں ساتی ہے کہ وہ خاسی ہے کہ وہ خاسی کھا گیا میں ساتی ہے کہ کہ الجھاد سینے دالی انداز میں ساتی ہے کہ کی الجھاد سینے دالی انداز میں ساتی ہے کہ کی الجھاد سینے دالد مرحوم سے اپنی دالہانہ عقیدت بھری مجت کاذ کر کیا ہے دہ معرکہ خسب زے بہت نے یاا سینے بھائیوں کے ساتھ اسپیے شفقت آمیز خلوص کاذ کر کیا ہے دہ معرکہ خسب زے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔

میرے لیے سب سے اہم صدوہ ہے جوجید رآباد سے متعلق ہے جوان پکیس صفحات میں آٹی صفحات پر سلتے ہیں جوبڑی دردمندی کے ساتھ لکھا گیا ہے اور ایک معلومات آفسرین پہلویہ بھی ہے کہ آپ ایک فارمولہ کاذ کر کیا ہے جواس دور کے IStand Stills گر بمن سے تھوڑ اسائختلف ہے مسلم لیگ حضرات کی ذخیت پر بھی بڑی دردمندی ہے دوشتی ڈالی ہے۔ مولانا نے اپنی ہکدوشی کے سلم یہ تقریباً متر وسفحہ کا ایک مکتوب یا عرض داشت تھی ہے جو بہت ہی بار یک جروف میں ہے اور جس کا انداز کہیں مدافعانہ ہے لیکن زیادہ تر مجا دِلانہ ہے ملے مولانا اردو کے ادیب نہ تھے ان کا میدان عربی فی اگری اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی مولانا کر تھے رہی روانی بھی ہے اور ساست بھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی شور فوشت سے اور اس عرض داشت سے روش ومنور میں جوتن ومنور میں جوتن ومنور میں جوتن ومنور مطح گا۔ مل

آخر میں مولانا کی مدیث کے لیے خدمات کامختفر آذ کر کیا جار ہاہے۔ ۱۹۹۵ء مولانا نے مشکوٰ ہ شریف سے اخلاق و آداب ومعاشرت پر مثمل منتخب امادیث

مله خودنوشت مولاناوحيدالز مال كيرانوي

کاایک زرین مجموعه مرتب فرمایا۔ اس غیر مطبوعه عربی کتب کانام مخبنة الاحادیث میں ۔ جس میں انہوں نے منتخب احادیث کی مختصر تشریح بیان کی ہے ملیمولانا کو زعد کی نے کاش مہلت دی ہوتی تو یہ بیش قیمت سرمایه منظر عام پرآ کرلوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا۔ ضرورت اورامید ہے کہ مولانا کے جبیتے شاگر داور نامور عالم مولانا نور عالم طیل امینی صاحب اسس کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھا تیں۔

مہام ہیں وحیدالز مال نے قرآن پاک کے ارد وزیجے کا آغاز کیا تھالیکن و وکو نسے مراحل میں ہے اس کا پرتہ ندیل سکا۔

بہال تک مولینا کی درمیات اور اردو کی مختابول کا تذکرہ کیا گیا آئندہ باب میں ان کی لغات کا جائز ولیا محیاہے۔

00000



مولاناوحيدالز مال كيرانوي بحيثيت مدون لغت

# وحيدالز مال بحيثيت مدون لغت

مولینا وحیدالز مال کی تسنیفی و تالیفی زندگی کے بارے میں انجی کتابوں کا جائز ہ لیا جا چکا
ہے۔اب ان کا اہم ترین کا رنامہ انتے لغات ہیں۔اس سلملہ میں مولینا عبداللہ طارق الحصتے ہیں:

''مرتوم کا سب سے علیم کا رنامہ جو انھیں ہتی دنیا تک زیم ورکھے گاو وال کی عربی اورب کی

لٹریری مدمت ہے۔ ان سے پہلے عربی سے اور دلغت میں سب سے معسوو ف خدمت

مولانا عبدالحفیظ بلیاوی موضوع پر کچھ تختیر لغات ہے جو بہت جامع لغت ہے ایسیکن

ار دوسے عربی لغت کے موضوع پر کچھ تختیر لغات ،بہت عرمہ قبل شائع ہوئے تھے جن

میں سے ایک فیروز اللغات کے نام سے زمانہ طالب علی میں میرسے پاس بھی رہا ہے

میں سے ایک فیروز اللغات کے نام سے زمانہ طالب علی میں میرسے پاس بھی رہا ہے

میکن وہ بہت مختیر اور ناکا نی تھا۔

مولا تامر حوم نے عربی سے ارد ولغت یس بھی جوکام کیا ہے وہ مصباح اللغاسہ سے بالکل الگ ابنی نوعیت کامنخر دکام ہے لیے کن ارد و سے عربی یس جوکام الخفول نے کیا ہے بہم بڑی مدتک کہہ سکتے ہیں کہ اس جس ان کو مقام اولیت حاصل ہے دونوں طسور کے لغات میں ان کی امتیازی شان یہ ہے کہ انہوں نے دور حاضر کی ترتی پذیر جدید عربی فربان ، جدید ان کی امتیازی شان یہ ہے کہ انہوں نے دور حاضر کی ترتی پذیر جدید عربی فربان ، جدید ان میں مصب کے بعد کی لمانی تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کئے ہیں ۔ اس مسیدان میں مصب کی لمانی تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کئے ہیں ۔ اس مسیدان میں مصب کی لمانی تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کئے ہیں ۔ اس مسیدان میں مصب کی اللغات کی انجمیت کے بھر پوراعست مراف کے باوجو دو وہ والا ناکے مرتب کرد و لغات کی مرتب کرد و لغات کی حرب کرد و لغات کی عربی نہیں ہے بلکہ انخوں نے اپنے ایک دامتہ بنا یا ہے ایرا ورکنی چلے ہوئے داستے یہ نہیں چلے بلکہ انخوں نے اسپنے لئے الگ دامتہ بنا یا ہے ایرا دامتہ بن کی شدید ضرورت بھی تھی ۔

مرکوره دونول افغات (انقاموس الجديدع في ارد دوارد دوع في) کی است عت کے بعب الفول نے ان دونول کاشم مرجی تيار کيا جو ١٩٨٢ ۽ پس ثائع جوا پيران ميمول اور کچھ اضول نے ان دونول کاشم مرجی تيار کيا جو ١٩٨٢ ۽ پس ثائع جوا پيران کي موان اور کچھ نام ان کو مزيد جامع بنا کر ثائع کيا۔ ايک لغت عوفی تربال کی جديد اصطلاحات کا الگ سے القاموس الاصطلاحی کے نام سے ٥٢٨ صفیات پر مشتل ڪ٩٩ ۽ پس ثائع کيا ليک سے القاموس الاصطلاحی تبذیب و تردن کے سے التحال کی جدید ان کی موری کی اس التحال کی کرتی ہوں اور ان پس نمود وارتقاء اور ترميم واضافات کا ممل پر ابر جاری رجتا ہے مالتح ترقی کرتی ہیں اور ان پس نمود وارتقاء اور ترميم واضافات کا ممل پر ابر جاری رجتا ہے اس لئے ان سے معلق لغات کا کام بھی بحق بندئیں ہوتا۔ چنا نچ مولا نام جوم نے اخیر میں ایک بہت جامع لغت تیار کیا تھا اور اس کی کتابت و تصیح کا کام بھی بڑی مدتک پورا ہو چکا ایک بہت جامع لغت تیار کیا تھا کہ اس سے پہلے ان کا جام حیات لبریز ہوگیااور و و اپنی تقسیق منزل کی طرف روان ہو گئے۔ اناف اور اتا الیہ راجعون گئے۔

ال سلسله میں مولینا نورعالم شیل امینی مایہ نازنسنیف وہ کوہ کن کی بات میں القاموں الجدید کے بارے میں الکھا کہ ۱۹۸۸ء میں اسپیم مشغول اوقات کوف ارغ کر کے ایک شخیم قاموس مرتب کراس سال اسے شائع کر دیا جو 'القاموس الاصطلاحی' کے نام سے معروف ہے۔ مولینا شیلی امینی نے مولینا وحید الزمال کے مکتوب اور اسپینے جواب کا بھی ذکر کیا ہے کے سال مولینا نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے سیا

دراسل نغت نوسی ایک فن ہے اور یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جوہشت پہل شخصیت اور عبقریت کے مالک ہوں۔ مدون کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ سماجی لرانیات سے ضرور واقت و با خبر ہواس لئے کہ الفاظ خلاء سے دیوو میں نہیں آتے بلکہ سماج میں جواف سراد کے درمیان با بھی تفاعل کا عمل ہوتا ہے وہی عمل الفاظ کو جنم دیتا ہے۔ اس طسسرت زبانوں میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی داخل ہوتے میں مثلا آتے سے کچھ برس پہلے ہے ویژن کا کوئی تصور نہیں تفا گذشتہ بیس برس سے اس کا جیلن بڑھا تو ہتدی والوں نے اسے بہت خوبصورت نام دور درش کا دے دیا ای طرح میلی فون کی ایجاد نے ایک شی دنیا وجود میں لانے کا کارنامہ نام دور درش کادے دیا ای طرح میلی فون کی ایجاد نے ایک شی دنیا وجود میں لانے کا کارنامہ

مل مدار مولاناوحیدالز مال کیرانوی نمبریر جمان دارانعلوم می ۲۵۵

انجام دیااوراب اس کاجلن ا تنابڑ ھا کہ عام طور سے سمکتوب نگاری کارواج ختم ہوگیااور جسند کمات میں ہزاروں میل کی دوریال ختم ہوگئیں ۔عربی میں اس کے لئے لفظ کا تف استعمال کیا جانے لگا۔

اس گذارش سے مرادیہ ہے کہ ایجادات ، اکتثافات ہم ابی لین دین ، کاروبار بازار با

ای طرح ساینسر saucere مدون لغت کے لئے یہی ضروری ہے کہ وہ مختلف علوم و فنون سے رصر ف ید کہ باخر ہو بلکدان سے محل استعمال سے بھی آگاہ ہو، ساتھ ہی ساتھ اصطلاحات سے بھی آگاہ ہو، ساتھ ہی ساتھ معنوں مات سے بھی آگاہ ہو، ساتھ ہی ساتھ مختوص مزاج اور فضائی نشاند ہی ہوتی ہے اور ان اصطلاحات سے مختوص ادوار کے سمساجی مختوص مزاج اور فضائی نشاند ہی ہوتی ہے اور ان اصطلاحات سے مختوص ادوار کے سمساجی دُھا مجہ کا بھی انداز ہ لگایا جا سکتا ہے اصطلاحات کا معاملہ یہ ہے کہ عام بول چال میں جوالف او ہوتے ہیں وہ اصطلاحات میں بہنچ کر بالکل نئے معنی دینے لگتے ہیں اس لئے لغات کی ہوتے ہیں وہ اصطلاحات سے باخر ہوتا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ سے ہوتے ہیں اصطلاحات سے باخر ہوتا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ سے بہت سارے محاور سے وجود ہیں آتے ہیں اور یہ عاور سے دوز مرہ ہیں بدل جاتے ہیں اور یہ روز مرہ کہا وقوں اور ضرب الامثال کی تھیں کرتا ہے مثلاً اللہ طل جولیہ ولیک با قاعدہ منظم اور بہاں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ منظرت کی طرح عربی ایک با قاعدہ منظم اور مرتب زبان ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ منظرت کی طرح عربی ایک با قاعدہ منظم اور مرتب زبان ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ منظرت کی طرح عربی ایک با قاعد ہیں ذیر زبر بیٹن بھی ایم ہوتے ہیں مثلا:

مُفرَط = 'رُ پرزبر کے ماتھ - وہ مخص جے آگے بڑھادیا جائے مُفرِط = 'رُ پرزبر کے ماتھ - خود صدے آگے بڑھ جانے والا مُفرِط = 'رُ پرتشدید کے ماتھ - کوتائی کرنے والا مُفرِط = 'رُ پرتشدید کے ماتھ - کوتائی کرنے والا ای طرح محور کے معنی محرز دہ کے بھی بی اور ماح بھی ہو مکتے ہیں ۔

ہم ارد دوائے بھم کے ایک ہی معنی جانے بی اور دہ ہے بتارہ کیان عربی پڑھنے تھے معلوم ہوا کہ شرحے ساتھ بوٹی بھی تھیل دی ہے اور قر آن نے بڑھ کر بھیا یا کہ بھی 'والنجم 'کہا جائے گا تو متارہ شام مسکرائے گا اور بھی صورہ تمن بیل جم کے ساتھ آئے گا تو بوٹی بن کر کھلے گائی جبی مدول لغت کے لئے ان تکات پر بخور کر نااور نظر رکھنا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ناگر ہے کہ الفاظ اور ال کے معنی کی صحت تحریبہ پر بھی نظر ہواور اس کا خیال بھی رکھا جائے کہ لفظ کی تر ہے کہ الفاظ اور ال کے معنی کی صحت تحریبہ پر بھی نظر ہواور اس کا خیال بھی رکھا جائے کہ لفظ کی قرائے کی طابق کے لفظ کی قرائے کی طابق کے ساتھ اور جی طرح انگریزی لغامت میں حروف پر محدی کی طابق کی سے الفاظ کی سے محدود کی ہدایت بھی ہوتو بہتر ہے ۔
مرح کی ہدایت بھی ہوتو بہتر ہے ۔

الفاظ کاایک رخ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق سما جی لرانیات سے ہے یا اصطلاحات اور روز مرہ سے ہے الفاظ کادوسرا پہلوعلاقائیت سے متعلق ہے ہرعلاقہ کاا پناایک محضوص ذہن ہوتا ہے اورای ذہن کے اعتبار سے لفظ کی ادائے گی جوتی ہے معیاری لفظ کھنے کے لئے اس پہلو پر نظر کھنی ضروری ہے مثلاً ،آذر بائیجان کار ہنے والا کاف کی صوت نہیں ادا کر پاتاوہ اللہ اکبر کو اللہ لاجر کہتا ہے یا حیدرآباد میں اکثر افرادی کی جگہ نے 'کو استعمال کرتے بی اور تقسریب'کو الجبر کہتا ہے یا حیدرآباد میں اکثر افرادی کی جگہ نے 'کو استعمال کرتے بی اور تقسریب'کو نظریب'کر دیتے بی اس طرح معیاری لفظ کی اس طرح کی تقلیب بھسیا تک ہوگئی ہے۔ لفات کی تدوین میں اس نکتہ کو مدنظر دکھنا جائے۔

ایک اوراہم پبلوز بان کی قواعد اور صرف ونحوے باخبری کے ساتھ کسی زبان کے علم

بدیع سے آگئی بھی ضروری ہے یہ وہ رموز بیں کے جن کیے بغیر لغت کی تدوین ممکن نہیں ہے یہ بھی ایک حقیقت نہیں بلکہ اس کے لئے آگئی باخبری اور ایک چو کئے دماغ کی ضرور سے ہے۔ ہندومتان میں عربی نغات نویسی کی تاریخ پرروشنی ڈالتے ہوے حضرت مولینا ابواکن علی ندوی نے کھا:

" ہندومتانی مسلمانوں نے مدمرت پیکرع نی زبان کی اہمیت محموں کی اوراس کو ہر دور میں سینے سے لگا ئے رکھا ملکہ اس کی خدمت وانثاعت اورتوسیع وز قی میں اپنامحنسوں کر داراد اکیا۔ اور انھول نے تعنیت و تالیت کے میدان میں مصرف پر کہ افی زبان کی ہمسری در فاقت کی بلکہ بھی بھی ان کی رہنمائی اور رہبری کافرض بھی انحب ام دیا۔ اور مہ صرف پرکہ اہل زبان کی ہم زبانی اور ہم نوائی کی جرآت کی جوایک عجمی قوم کے لیے سرمایہ فخرومبالات ہے ۔ بلکہ بھی بحی مبذت واجتہاد سے بھی کام لیا۔ شاہر وعسام سے ہٹ کرنگی روٹیں پیدائیں اور قصرادب میں بعض نے نے دریجے اور نے روزن بھی کھو لے۔ مثال کے طور پراس مدت و جرأت کاسبراا بک ہندومتانی عالم بی کے سر ہے کداس نے ایک منتند ترین معجم (لغت) کی شرح کابیرااشها بااوراس میں زبان کی ایسی اداشاسی اورنکتہ بنجی کے نمو نے بیش کے کہ اہل زبان نے بھی اس کی زبان دانی اور دقیقے۔ ری کا اعترات كيا يميراا ثاره علامه مجدالدين فيروز آبادي كي شهره آفاق كغت 'القامول المحيط' کی عربی شرح" تاج العروی کی طرف ہے جو تیر صوب معدی کے مشہور ہندوستانی فاضل علا مه مرتضیٰ بلکرامی معروت بزبیدی (م۱۲۰۵ه ) کے قلم سے دس منجم ملدول میں نگل ہے اور یانج ہزار صفحات پر شمل ہے میرے علم میں مذمر ف عربی زبان بلکھی د وسرى زبان بين بھى كىي عظيم منجم لغت كى شرح كى مثال نہيں ملتى \_اسى طرح مختلف علوم دفنون کی اصطلاحات پرسب ہے زیادہ مستندو مفسل مختاب ایک ہندی عالم کے مسلم ہے کثاف اصطلاحات الفنون کے نام سے نگل اور پوری کمی دنسیا میں مقبول ہوئی۔اس کے مصنف قانبی محد کلی تھا نوی بارھویں صدی کے علما میں ہوئے ہیں۔ ع تی لغت دمعاجم کے میدان میں اس ندمت کے ماموا ہندونتانی علماء نے اور میدانوں

ميں بھی اپنی ذبانت قرت ایجاد واختراع سے کام لیا یمولانا میدعبدا کبلیل بنگرامی اوران

کے نامورنوا سے میرغلام کی آزاد بلگرامی نے نئی بلاغت وید لیج اور نئی عسروض بیس نے اضافے کئے اور عربی شاعری میں ہندوستانی موز و نیت طبع اور ہندی و فاری شاعری کے عیوندلگا کر ذبن و ذوق میں نئی تحریک اور جمود و تقلید کی سائن سطح میں نیا تموج پیدا کسی جیوندلگا کر ذبن و ذوق میں نئی تحریک اور جمود و تقلید کی سائن سطح میں نیا تموج پیدا کسی جمعن کرامت میں لکھنوی اور مولانا سیر سیمان اشر وت بباری نے فقہ اللمان اور الجمین مسلم کے ذریعے عربی زبان کے فلسفہ لفت اور نجو واشقاتی کے بہت سے اسرار کی نقاب کے ذریعے عربی زبان کے فلسفہ لفت اور نجو درت طبع کے ناد رنمونے پیش کئے میں کے سائن کی اور اپنی سلامت ذوتی اور جو درت طبع کے ناد رنمونے پیش کئے گئی۔

مولینا کابیاقتبال متندم کرر کے طور پر دو بارہ درج کیاجار ہاہے، دراصل مفکر اسلام کی یہوہ مایہ نازتحریر ہے جو ہندوستان میں عربی زبانی کے ارتقاء کے قصر کی خشت اول ہے۔

اس سے سلسلہ میں محمد عارف الدین کیسی عمری کی بیددا سے قابل غور ہے:
"مولینا وحیدالز مال کی لغت سے دلچی اوراس میں عمق نظر کا انداز واس سے لگا یا ماسکا ہے کہ مولینا سنے کل پانچ ڈکشزیال ترتیب دی جی، القاموس الجدیدار دو عربی، اور عربی ارد د کے بعد آب نے القاموس الاصطلاحی" ارد و عربی اور عربی ارد در کے بعد آب نے ایک نادر تحفہ جی اور اپنی نوعیت کی منفر داور معیاری قواسیس ڈکشزیال ارد و کے لئے ایک نادر تحفہ جی اور اپنی نوعیت کی منفر داور معیاری قواسیس ڈکشزیال ارد و کے لئے ایک نادر تحفہ جی مقالول اور عمی تصانیف کے لئے لغات میں مرجع کا کام لیتے ہی مالے ہیں۔

لغات کی دنیا ہیں ہر سال بہت سے الفاظ کے اضافے کے ساتھ سنے ایڈیش آتے ہیں "آکسفورڈ" کے ہرایڈیشن ہیں کچھ نہ المحد اور المورڈ" کے ہرایڈیشن ہیں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ملے گالیکن اردو ہیں قدیم معاجم وقاموییں ہی کل کائنات سمجھی جاتی ہیں۔ مدید اضافہ ضرور ملے گالیکن اردو ہیں قدیم معاجم وقاموییں ہی کل کائنات سمجھی جاتی ہیں۔ مدید اضافہ شرور ملے گا کام برسول سے رکا پڑا تھا لیکن مولینا نے اس میدان ہیں اپنی پیرانہ سالی کمز در صحت اور ذیا بطیس کے مرض کے باوجود دیگر ذمہ دار پول کے ساتھ التا موس ساتھ اٹھارہ سومنحات پر مشخص تمام جدید تقاضوں اور مناسب تر میموں کے ساتھ "القاموں الوحید" تر تیب دی ہے در حقیقت اٹھارہ سومنحات کئی ہزار الفاظ کاد قیمن مظالعہ وقت ہیں، الوحید" تر تیب دی ہے در حقیقت اٹھارہ سومنحات کئی ہزار الفاظ کاد قیمن مظالعہ وقت ہیں،

مله مقدمه عربی ادب کی تاریخ معالیاء و اکثر عبد الحلیم مل ترجمان دارالعلوم سوه ۳۰ محد عارف الدین کلیم عمری

دیگر معاجم دقامیس سے موازیداورلفظ لفظ کے معنی اور محت املاء تک کو جانچنایہ جو سے شیر لانے سے کم نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ یہ عزم وحوسلہ اور جمت اور جوانم رادی مولیسٹ ای کا حصہ ہے ''

## يەخاكى زندەتر بائندەتر ، تابسنىدەتر نكلے

دراسل حضرت مولینا عبدالحفیظ بلیاوی برند بید نے جو کام انجام دیا تھا اسے حضرت مولینا دحیدالز مال نے آگے بڑھانے کی سعی مشکور کی اس سلامیں راقمة الحروف نے طالب علما خطور پر جونکات مجھ پائے انہیں پیش کرنے کی سعادت ماسل کر ری ہے مولینا عمید الز مال قاسمی کیرانوی نے جوفاضلا خدمقد مدکھا ہے وہ تقریباً حرف آخر ہے لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ قام دیجی سے ائی میں میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی مسیسری کاوش کو یااس روشن حیدرانے سے ایک کرائے دوئن کرنے کی سے ایک جزاروں پرائے جائے ہیں:

# زبان ولغت كى تعريف ابتداء وارتقاء:

تمام علماء و تقفین اسانیات اس بات پرمتفن پی کد خدا و تدعالم انسانیت کو قرت نطق دے کراس دنیا پیل بھیجا ہے۔ جب انسان ناطق بیسید اجوا ہے ناطق جونے کی وجہ سے اس کو زبان اور لغت کی ضرورت پڑے گی نیطق کے معنی پیل غور و قکر کی صلاحیت رکھنا جسس کے اندر غور و قکر محلاحیت بیائی جائے گی ۔ و و زبان اور لغت کا محسان بھی ہوگا غور و شکر کی صلاحیت انسان کوروا دار کرتی ہے کہ اپنی رائے اور فکر کا اظہار دوسرون کے سامنے کرے ۔ اور اظہار فکر و فلسفہ کے لئے الفاظ نا گزیر ضرورت بن جائے ہیں ۔ بغیر الفاظ و زبان کے انسان ابنی تعبیرات کو دوسروں کے سامنے اظہار نہیں کرسکتا ہے ۔ اس لئے جہاں جہاں انسانیت بیائی جائی لغسفہ کا بھی وجو دیا یا جا تا ہے ۔ اگر بیالفاظ و لغت نہوتی ہومقار کی قئر اہل فلاسفر کا فلسفہ کا در انشوروں کی رائے ان کے د ماغ میں بیدا ہو کرسینوں میں دفن ہوجاتی ۔ فلسفہ اور دانشوروں کی رائے ان کے د ماغ میں بیدا ہو کرسینوں میں دفن ہوجاتی ۔

مله بحوالة زجمان دارالعلوم استام محمدعارت الدين كليم عمري

اس کائنات عالم میں انسان تین طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں ۔انفرادی ،اجتماعی اور مدنی زندگی ۔

انفرادی زندگی کامطلب یہ ہےکہ انسان اس کائنات میں جب پیدا ہوا ہے تو اس کی کچھ ضرور تیں اوراحتیاجات ہیں۔ کچھ ضرورت ایسی جوتی ہیں جن کے بسیدا ہوتے ہی محسوس كرنے لكتا ہے ۔اس وقت بھی انسان آواز بی كو ضرورت پورا كرنے كاذر يعد بنا تاہے ۔اگر آواز میں درد وغم ہے تواس کامطلب ہے کہ انسان کو کوئی ضرورت ہے یا تکلیف ہے۔والدین ہرآواز کی طرف متوجہ وجاتے ہیں اوراس ضرورست کو پورا کرنے کی کوششس کرتے ہیں۔ ا گرانسان کے آواز میں خوشی کا عنصر شامل ہے تو تمام لوگ پیمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت بچیسی تکلیف و در دمیں مبتلائمیں ہے کو یاانسان بہلی ہی منزل میں اپنی ضسیروریات کو دفع کرنے کے لئے آواز کوسہارا بنا تاہے۔ آوازی انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کی علت بنتی ہے۔ اگر آواز نہ ہوتی توانسان کی ضرورت پوری ہونے میں بہت بی شکل پیش آتی بلکہ ناممکنات کی منزل پر پہنچ جاتی محویا آوازی انسانی نسر ورتوں کو پورا کرنے کی پہلی مسنسزل ہے۔جب ہی آواز تی کے مراحل مطے کرتی ہے۔ تو حروف کی شکل اختیار کرتی ہے اور بھی حروف الفاظ میں ڈھل کرعبادت کی صورت میں مفکرین کے فکر فلاسفر کا فلسفہ اور علما مود انشوروں کی رائے کی ترجمان بن جائے ہیں ۔اورانسان اسپنے مافی الضمیر کو ادا کرتا ہے ۔اورا پنی انفرادی ضرورتوں کو پورا كرنے كے لئے ان بى الفاظ كؤسہارا بناتے بي انسان جب شعور كى منزل پر بہونچا ہے تو ز بان ولغت کوسیارا بنا کراپنی منر ورتول کومکل کرتا ہے ۔اگر بیز بان ولغت رہوتو انسان اپنی مراد اورمقصود کو دوسروں کے ذہنوں تک منتقل نہیں کرسکتا ہے۔اثار ۔۔ے اور کنا ہے جا ہے عِنے ترقی کے مراحل طے کر لے ۔وہ زبان کی منزل تک نہیں پہونچ سکتے ہیں ۔اگرانسان کا کام اشارے اور کناہیے سے بیل جاتا تو زبان جھی عالم وجود میں نہ آتی ممکن ہے ابتدائے دور میں انسان ایک دوسرے سے انثارے سے کام لیتار ہا ہو لیکن جب انسان کی ضرورت کو پورا کرنے میں اشارے نا کافی ثابت ہوئے اور انسان کو اسپنے مافی النمیر کو اشاروں میں منتقل کرنے میں اشارے نا کافی شاہر و کرنا پڑا تو انسان الفاظ کی طروت متوجہ ہونے لگا۔ اور الفاظ کی طروت متوجہ ہونے لگا۔ اور الفاظ کی طروت متوجہ ہوئے لگا۔ شدت سے ضرورت محول کرنے لگا۔ اور ای وقت سے الفاظ وعبارت کا وجود پیدا ہونے لگا۔

فداد عالم کاار ثادگرای ہے کہ میں نے انسانوں کو خاندان اور قبائل میں پیدا کیا ہے ۔
یعنی فطرت انسان میں اللہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی بسر کرنے قوت وصلاحیت و دیعت کی ہے۔ بغیر سماج و معاشرہ کے انسانی زندگی نامخل اور ادھوری رہتی ہے۔ ای لئے ابتدا سے لئے کراس وقت تک تمام ادوار میں انسانی زندگی میں اجتماعیات کا دخل رہا ہے۔ اور ہر خطہ و نقاط کا نئات میں انسان کے اجتماعی زندگی میں اجتماعی نزدگی ہی سے انسانی کی اور تقافت وجود میں آتے ہیں۔ اگر اجتماعی زندگی یہ جوتو ندی انسانی تہذیب و تمدن دکھائی دیکھا اور معاشرتی زندگی کا محتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا محتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا محتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا تحتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا تصور نامکن ہے اس کے کہرااور مکان۔ تصور نامکن ہے اس کے کہرااند دکھائی۔ تین بنیادی ضرور تیں ہیں۔ روئی کیرااور مکان۔

انسان جب روٹی ماسل کرنا جا ہتا ہے۔ تواسے کسی معین ومددگار کی ضرورت ہوتی ہے ایک وقت کی روٹی ماسل کرنا چائے انسان کو استنے لمبے عملیات سے گزرنا پڑے گا کہ اس کی ایک وقت کی روٹی عضول میں فرج ہوجائے گا۔ زمین کی ہمواری نہ نگی کا قیمتی حضر من ایک وقت کی روٹی کے حصول میں فرج ہوجائے گا۔ زمین کی ہمواری سے لئے کر دستر خواان تک روٹی کو پہنچنے میں ان گنت مراحل ملے کرنے پڑتے ہیں۔

کپڑے کی منزل اس سے زیادہ شکل ہے کپڑے کی زراعت سے لے کرجمدانمانی تک پہویجئے میں سے شماراوران گئت منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ زیبن کوجموار کرنا،کاشت کرنا انکی نگہانی کرنا تمرہ سے حصول کے بعداس کو کپڑے تیار کرنے کے لئے مختلف شکلوں میں تبدیل کرنا پھر بنائی کرکے کپڑا بنانا اسکے بعد سلائی وکٹائی کے بعد جسم انمانی تک پہنچتا ہے کسی ایک ایک انمان کے قوت وطاقت سے باہر ہے کہ وہ الن تمام مراحل کواسینے ہاتھوں سے انجام دے۔

ر ہا سوال مکان بنانے کا توبید امر بہت ہی شکل اور ناتھمل تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک مکان میں مختلف صفات و ذات کی اشاء کی ضرورت پڑتی ہے۔اورتمام اشاء کاازخو دجمع كرنااور فراہم كرناجوئے شيرلانے كے مترادف ہے۔ان اشا كاحسول جوئے شيرلا نے سے بھی بڑھ کر حمک اور پریٹان کن ہے۔ایک عادی انسان کیلئے ان اشیاء کو جمع کرنے کے بعب ترتیب کالحاظ رکھتے ہوئے ایک جگہ پر مکان کی شکل میں تشکیل دینا نہایت ہی شکل امرہے۔

اس بنیادی ضرورت کےعلاوہ بہت ساری ضرور بات بیں جن کاانسان اپنی زندگی میں محتاج ہوتا ہے۔اور بیضر ورتیں قدم بہ قدم انسانی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں۔اور ہرموقع پرانسان کو نامعلوم کتنی ضرورتول ہے دو جارجوسکتا ہے ۔اگرانسان تمام ضسسرورتوں کوخود پورا کرنے کی کوشش کرے کا تو ثاید پوری زندگی صرف کرنے کے بعد چند ضرورتوں کو ہی پورا کر مکتی ہے۔اب اگرانسان ابنی زندگی بسر کرنا جا ہتا ہے اور اپنی ضسسرورتوں کو بھی پوری کرنا جا ہتا ہے تواسے دوسرول کی مدد اور تعاون کامحتاج ہونا ضروری ہے ۔اور دوسرول کی مدد لینا ضروری ہے۔بغیر دوسرول کےمدد اورتعاون کے انسان اپنی ضرورتوں کو پورانہسیں کرسکتا ہے۔ لیعنی انسان اپنی زندتی کی ضرور بات کو پورا کرنے میں سماج ومعاشر و کامحت جو تا ہے۔انسانی زندگی ہر پہلواور ہر جہت سے اجتماع کامحآج ہے۔

المختضر انسانی زندگی معاشرہ اورسماج کی ہر حال میں محتاج ہے۔ اور انسانی زندگی کے لتے اجتماع اورمعاشرہ نا گزیر ہے۔جب انسان کے لئے سماج ضروری ہے۔تو افہام ونفہیم اورایک دوسرے تک اسیے خیالات اور افکار منتقل کرنے کے لئے اپنی ضعب رورتو ل کو ایک دوسرے سے بیان کرنے کے لئے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ذریعہ بن سکے ۔وہ اس کانام ز بان اورلغت ہے۔اگرانسان سماجی زیر گی بسسر کرے گاتو زبان ولغت ضروری ہے۔جب انبان اجتماعی ومعاشرتی زندگی بسسر کرے گا توایک دوسرے کے افکاروخیالات جانے کی کوشش کی جائے گی۔اور ہرانسان اسینے خیالات اورافکار کو دوسروں تک منتقل کرنے کی

## كو سنتشش كرے كا تو زبان ولغت كى ضرورت پڑے كى۔

بہر حال انسان کی زبان اور نغت کی احتیاج وضر درت ایک مسلم امر ہے۔ یہی زبان ایک د وسرے سے رابط قائم کرتی ہے۔ یبی زبان ایک د وسرے کا خیالات وافکار کے تبادلہ کا ومیلہ ہے۔ بھی زبان انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اکہ ہے ۔اگریہ کہا جائے تو غلظ مذہو گا کہ زبان اجتماعی وانفرادی زندگی کی مجبوری ہے ۔ بغیر زبان کے اجتماعی وانفرادی زندگی کا تصور تنکل بلکمکن ہے۔ انسانی زندگی کے لئے زبان لازم وملزوم کی صورت رفتی ہے۔ زبان دلغت عالم اذبان کے روابط کاذریعہ خاص ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ جب ایک اجتماع اور قافلے والے کو اپنے خیالات وافکار کے اظہار کے لئے زبان کے محمّاج تھے ۔اور ایک اجت ماع د وسر ہےمعاست موسے بانکل نابہرہ و نابلد ہونے کے وجہ سےان کی زبان سے بھی ناوا قف تھے۔ ہرمعاشرہ کی الگ زبان بن گئی۔اور کائنات عالم میں کو نا گؤں زبانیں وجود میں آتی چلی تمیں ۔ای نئے کہا جاتا ہے کہ ہر دس کلومیٹر پرزبان بدلتی رہتی ہے۔اور ہرخط۔ کی ایک نتی ز بان ہوتی ہے۔ان باتوں سے یہ بات بہر مال ثابت ہے کہ زبان کی ابتدااور آغاز بھی انسانی زندگی کی شروعات سے ہوتی ہے۔جب بغیر زبان کے انسانی معاشرہ بے حقیقت نظر آتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ انسانی زندگی کی ابتدای زبان دلغت کی شروعات ہے۔

زبان کی تعریف کے سلمانی علماء میں اتفاق رائے نہیں ہے، بہت سارے ممائل یعنی زبان کی بنیادی قواعد بنیادی رہتے بنعمائر اورافعت ال وغیرہ پر ہرفیقہ کے علماء نے اسپے اسپے انداز سے روشنی ڈالی ہے۔

زبان کے سلم بین اس کی نفیاتی توجہ ہے صداہم ہے ذہنی تحریکات ابنی نمائش کے لئے بیکر تراش میں اور بھی بیکر حروف کا جامہ بین کر الفاظ بن جاتے ہیں۔الفاظ بھی اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت و بدصورت ہوتے ہیں جروف کی باہمی نشت انہیں جذبات و احساسات عطا کرتی ہے۔ بھی خور سے کے اور دیکھے توان پر صدجاری کرنے کو دل چاہے گا،

اداس نشت والعے حروب غیر منقوط ہوتے ہیں اورای لئے شاید مہملہ کہلاتے ہیں۔الفاع کی ساخت میں تروف بہت بڑا کر دارا دا کرتے ہیں۔ عربی میں ایک لفظ ہے قبر" کہا جا تا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے روز قبر سے مرد سے اٹھائے جائیں گے اوران میں وہی لوگ ۔ ہول گے ۔جوابل کتاب کے طرز پر دفن کئے گئے ہول مگر قیامت میں وہ بھی اٹھائے جائیں کے جوعر ق دریا ہوئے بی جوفضائے بہیط میں منتشر ہو گئے بیں یا جنہیں جلایا محیاہے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کے لئے لفظ قبر کا استعمال ہیں جوسکتا۔

قرآن حكيم كى بلاغت كايدا عجاز ہے كداس في ايك لفظ اجداث كالفظ استعمال كيا ہے جوہراس روح کے لئے ہے جواس دارتایا تیدارے رہ گزارعالم بقاہوئی جاہے جلائی گئی ہویا قبريس ہويا ہوائي حادثہ ميں فضاء ميں منتشر ہوگئي ہو۔

یہ وہ نکات بیں جن کی طرف ماہرلسانیات نے اسپنے اسپنے اعداز سے اسٹ ارہ کسیا ہے۔اس تعریف کے علاوہ جو ماہرین نفیات نے کی ہے منطق بلسفہ اور دوسرے مکاتب فکر ز بان کی تعریف کی ہے اور عموماً پر تعریف مسلمہ مجھی جاتی ہے کہ زبان وسیلہ اظہر ارسے اور کوئی گروه اینی ضرور بات اسینے بذبات واحساسات کااظہار بھی کرتی ہے اور دنیاوی معاملات کی تقہیم وتر تیب کے لئے بھی زبان ہی وسید بنتی ہے ہرزبان میں تحریری اور صوتی اسٹ ارے ہوتے ہیں ۔اوراہمیں کے ذریعہ زبان رابطہ کا فریشہ انجام دیتی ہے۔اس طرح اگر غور کسیا جائے تو زبان ایک گروہ کے لئے ان کے درمیان رابطہ کاسبب ہے اور دوسری طرف زبان کی معنی کے تعین اور لغات کے ذریعہ دوسرے گروہ سے رابطہ کا مبب بنتی ہے۔

ان تمام تعریفول کی روشنی میں زبان کسی تمدن سماج اورمعاشر و میں ابلاغ وزیل کا ذریعہ ہے۔ایسی تریل جوافراد کے درمیان معاشیٰ ثقافتی' تہذیبی اورسماجی روابط کی بنیاد پر ہو لیکن یہ عرض کئے بغیر نہیں ریا جاسکتا کہ زبان کاوجو د اس لیے بھی ہوا تھا کہ افراد کا گرو ہ اپنی باتول توافراد كی ایك بڑی اكت ميت سے پوشيده ركھنا جا ہتا تھے اورا گرجمی ان كے الف ا دوسرے گروہ کے کانول میں پڑجاتے تھے تواس میں پگھلا ہواسیسہ ڈال دیاجا تا تھا۔ اس کئے یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ذبان کا اشاراتی نظام تریل علمی و تھین کے ارتقاکے لئے ہم تشبت انداز میں بھی تھا۔ اور کسی گروہ کو اسپینے طرز فکر اور نظام زندگی سے دور دکھنے کے لئے بھی تھا۔ لیکن اندان کی بخس فطرت نے ایسے داز افٹا کرنے کی ترکیب بھی وضع کرلی اور ذبان کے طلسماتی نظام کوختم کرنے کے لئے لغت کی ایجاد کرلی۔

لغت وزبان کی تعریف کے بعدید دیکھنا ہے کہ آیاا طلاق کی اور لفظ پر ہوتا ہے یا نہیں ولیے عربی زبان میں اللمان بھی لغت کے معنی میں ہوا ورقسرائ کی میں بھی لفظ السان کا استعمال لغت کے معنی میں ہوا ہے ۔ صاحب المنجد لکھتے ہیں کہ لغت تام ہے ہرقوم کا اپنا مصطفیٰ کا ماس کی جمع نغی 'لغات اور لغون آتی ہے اور اللغا ہے ہود و کلام کو کہتے ہیں ۔ اسس بات عاہر ہوتی ہے کہ لفظ نعت عربی لفظ ہے یہ لفظ معزب نہ سیں ہے جیرا کہ بعض بات عاہر ہوتی ہے کہ لفظ لغت عربی لفظ ہے یہ لفظ معزب نہ سیں ہے جیرا کہ بعض لوگوں نے اس کو یونانی لفظ مانا ہے یعنی یہ لاغوس کا لوگوں نے اس کو یونانی لفظ مانا ہے یعنی یہ لاغوس کا معزب ہے ۔ جس کے معنی کھر کے ہیں یونانی زبان اور عربی زبان میں پائی جانے والی مجری مثابہت بھی اس خیال کی تائید کرتی ہے ۔ عرب میں مثابہت بھی اس خیال کی تائید کرتی ہے ۔ عرب میں مثابہت بھی اس خیال کی تائید کرتی ہے ۔ عرب میں مثابہت بھی جو کہ غلا ہے اس لئے کہ ابو مثیر کہتے ہیں چونکہ اہل یونان شمالی شام کو اشوریہ یا موریہ کہتے تھے اس لئے اسس زبان کو سریانی زبان کہاجائے نے اس کے اسس زبان کو سریانی زبان کہاجائے نے اس کے اسس زبان کو سریانی زبان کہاجائے نے اس کے اسس زبان کو سریانی زبان کہاجائے نے اس کے اسس زبان کو سریانی زبان کہاجائے نے اس کے اس کے اس کے اسس زبان کو اربان کہاجائے نے اس کے اسس زبان کہاجائے نے اس کے اس کو اس کی زبان کہاجائے نے اس کے اس کو اس کو

اگر چہ عربی زبان سامی زبانوں کی خاندان کی ایک ثاخ ہے محمود العقب دی ہے آول کے مطالع اللہ اللہ کا دی ، اشوری ، بابلی ، سامی شرقی اور سامی عربی ہی سامی زبان کی مشہور زبانیں ہیں۔ سامی عربی کی دوسیس میں شمالی عربی اور جنوبی عربی۔

ابوسکنین کے قول کے مطابق عربی زبان کا تعلق سامی زبان کے خاندان سے ہے۔اور اس کے بولنے والے اکثر حضرت جناب سام کی اولادیں اور جناب سام حضرت نوح کے بیٹے

میں۔اگر چہاس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔تا ہسہ عوامی شہرت اور سہولت کے خاطراس قول کو قبول کرلیا گیاہے۔ سامی زبانیس زیاد و ترایشیاءاورافریقہ میں پائی جاتی ہیں ۔ان میں کی کچھ زیانیں ہاتی ہیں بقید مانعی کا حصہ پاریند بن سے کی ہیں ۔سامی ز بانول میں آپس میں بہت زیاد ویگانگت اور بہت ہی واقعے ربط پایا حب تاہے۔جب کہ یہ ہندی و یورپین زبانوں میں پائے جانے والے ربط سے بیس زیاد ہ گہرار بط پایا جا تا ہے۔

ما می زبانوں کا شجرہ کافی الجھا ہوا ہے جوسب سے مہل آسان بنا کر ڈاکٹر ملیمان الوغوش (متونى ك عدد) في العدرة الاف حكمته الجلينريه من" الل عربي يس پیش کیا ہے۔ پاکتان میں جب مدرسد عربیہ کا قیام ہوا تو آپ ہی نے نظام مبنھالا تھا۔ ہندومتان کی ایک یو نیورٹی ہے ڈاکٹریٹ ڈ گری حاصل کی اس کےعلاوہ کویت کی طرف ہے تئی مما لک میں کونسلر کا عہد و بھی سنبھا لاہے۔ بے <u>194ء میں دائر ۔</u> ہے میں کویتی سفارت فانہ کے ناظم کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ڈاکٹر ابوغوش نے سامی عربی زبان کی تفصیل کچھا اس طرح بیان کی ہے کئے

# ا-شماليء بي زبانين:

اس کی دوقسم اور شاخ ہے۔ یاان زبانول کو دوقبیلون میں تقسیم کیا حب سکت ہے۔ (۱) مشرقی عربی زبان اس کے تخت میں اشوری بابلی اور حکمرانی زبانیں (پیتسینوں زبانیں موجود وعراق کےلوگ بولتے ہیں۔(۲)مغربی زبان جس کے بخت میں بہت می زبانیں مِن يَنعاني بنينيتي سرياني مواني موري آرامي اوغارتي (ان زبانول کي تحسيريرين مياواء میں راس شمرہ کےعلاقہ جوکہ لبنان میں داقع ہے ملی میں ) نبطی معنوی سشام میں مقسام صفاة میں اس کے نقوش ملے ہیں بیز مانیں شام تر کی اور مطین تک پیسلی ہوئی ہیں۔

مل بحواله مقدم وعميد الزمال ص ١٥٠١ه متلخيص

## ۲ ـ وسطىء يې زبانين:

اس کے ٹن میں بیدزبانیں پائی جاتی ہیں ٹمودی حجازی لحیانی بیدز بانیں جنوبی شام اور شمالی میں رہنے والے حضرات بولتے ہیں ۔

# ٣- جنوبيء بي زبانين:

ان کے تحت میں آنے والی زبانیں یہ ہیں معلی سبی حضری حمیری فتبانی اوسانی ان ہی زبانوں میں قدیم بیشی زبانیں جیسے جعدی دغیر و بھی شامل ہیں ۔ان زبانوں کےعلاوہ ممکن ہے اور سامی زبانیں رہی ہول کیکن ان کا انکٹاف نہسسیں ہوسکا ہے ۔عربی زبان موجود **،** مفہوم کے اعتبار سے وہ زبان ہے جیسے ایشیاء اور افریق۔ کے لوگ بولتے بیں علما دلسانیات کا ماننا ہے کہ بدعر بی زبان عرب میں پیدا ہوئی ہے اس دعویٰ پر مختلف نشانسیاں اور آثار دلالت كرتے ميں رجب تك اس دعوىٰ كے برخلاف كوئى محكم دليل كيما تقد كوئى قول نہيں پیش كياجاتا ہے یہ ماننا پڑے گا کہ عربی زبان کی پیداوارنشو ونما کے مراحل عرب میں طے کیے ہیں۔ یہ بات دوسری ہےکہ عرب کی نقل مکانی کی وجہ سے بیرز بان عرب کے جغرافیائی صدود سے باہر نظی ۔ آج کل کی متداول زبان میں ہی قرآن نازل ہوا جس نے عربی زبان کو استحکام واستقرار دیا موجود ہ تجازی لہجہ دراصل قریشی لہجہ ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش کوعرب کے تمام قبائل پر فوتیت حاصل تھی اس لئے انھیں کالہجہ غالب آسھیا محترم عمید الزمال نے قریشی لہجہ کی برتری بر صلی روشنی و التے ہوے تحریر فرمایا کہ عرب چول کہ قبیلہ کی صورت میں زند گی بسسر کرتے تھے اور جمین ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشٹ کرتے تھے۔ چول کہ ہر تبیلہ کی زبان مختلف تقی اور ہرقبیلہ والااپنی الگ زبان اور بولی رکھتا تھا۔اس لئے طاقت کےغلبہ کے ساتھ را تھ زبان کو بھی دوسر ہے قبیلوں پر غالب کرنا جاہتے تھے۔اوراس میں کوئی شک وتر دید نہیں ہے کہ قبیلہ قریش کو جزیرہ نماعرب کے تمام قبائل پر بالا دستی حاصل تھی اس کی تئی وجوہات میں۔

مذبی بالادسی چول که یہ تبید کعبہ کے قریب سکونت اختیار کیے ہوئے تھا اس لئے وہ خاند کعب مذبی بالادسی چول کہ یہ تبید کے دوقبیلہ کے پاسان اور خدمت گذار تھے اور تمام عرب خاند کعبہ کی زیارت کو آتے تھے اس لئے وہ قبیلہ قریش کے محتاج تھے۔ قریش کے محتاج تھے۔

دوسری و جہ یہ ہے کہ عرب کی حجارت کی زمام ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی وہ موسم گرما میں شام سے اور موسم سر مامیس بین سے سامان خرید کرلاتے تھے اور ان سے تمام عسر سب خرید تے تھے ۔ اس تجارت کے تھے ۔ خرید تے تھے ۔ اس تجارت کے تقجے یہ تیسری و جہ یہ ہے کہ قریش کا اقتصاد اور مذہب میس بالادسی حاصل ہونا اور سکونت کے اعتبار سے آجی جگہ پر تمکن ہونا تہذیب و تمدن ثقافت و کلچراور علوم وفنون کے اعتبار سے قریش کا اعتبار سے قریش کی میں میں بی باتیں کھی تھی ۔ جب کہ جالی اثر ونفوذ کا کوئی دخل اسلام میس مذتھا ۔ اس کی سر داری شخصی کر دار افکار اور بھیرت پر مبنی ہے ۔ اسلام کے سر داری شخصی علوم وفنون پر بھروسہ کی سر داری شخصی کوم وقنون پر بھروسہ کی سر داری شخصی کر دار افکار اور بھیرت پر مبنی ہے ۔ اسلام کے سر داری شخصی علوم وفنون پر بھروسہ کی سر داری شخصی کر دار افکار اور بھیرت پر مبنی ہے ۔ اسلام کے سر دارشخصی علوم وفنون پر بھروسہ کی سر داری شخصی کر دار افکار اور بھیرت پر مبنی ہے ۔ اسلام کے سر دارشخصی علوم وفنون پر بھروسہ کرتی ہے کہ تو کی دی بھروسہ کی تا کہ دار قری کو اللہ دستی کو سرد ارکام عیار گردانی ہے ۔

اس طریقہ سے قریشی ہجہ جزیرہ نماع رب کے تمام قبائل پر بالاد تی اور غبہ مامل کر گیا۔
قریش نے اپنی زبان اور بولی کوئر تی دینے میں بہت کوشاں ہے۔ جن الفاظ کی کمی دیکھی ان
کااضافہ کر دیا تمام قبیلہ والوں سے زیاد وقسسریشی زبان میں الفاظ کاذفیر وجمع ہوگیا جس کی وجہ
سے مختلف اسلوب اور متعدد طریقے سے اپنے معنی مرادی کو بیان کرنے کی قدرت تمام زبانوں
پر مقدم کر دیا اور تمام دنیائے عرب اس کی طرف متوجہ ہوگئے۔ اس کے علاوہ تجارت کے سلسلے
میں وہ دوسری قوموں سے میل جول رکھتے تھے اور ال کی زبان سے استفادہ کرتے تھے جس
کی و جہ سے دوسری بولیوں میں موجودہ فو بیول کو لے کراپنی زبان کے نقائص اور عیوب کو دور
کرایا جس کی وجہ سے میں موجودہ فو بیول کو الے کراپنی زبان کے نقائص اور عیوب کو دور

جب اس زبان کے بولنے والول کی کثرت ہوئی اور بیزبان دنیا کے مختلف خطول تک پھیلنے لگی اور اکثر قویس اس زبان سے استفاد و کرنے لیس تو قواعد و قانون مذہونے اور کو ٹی با ضابطہ دستور نے ہوئے کی و جہ سے اس میں غلطیاں ہونے لیس لوگ الفاظ کی سے اخت اور ترکیب اور ترکات کے اعتبار سے غلطیال کرنے لگے۔ اور قریش کی زبان بگڑنے لگی تو قریش والول کو کافی تشویش ہوئی ان غلطیوں کاسد باب کیسے کیا جائے ۔اور ہرزبان کے بولنے والول کوغلطیوں ہے کیسے محفوظ رکھا جائے یہ ان کے لئے بہت ہی مشکل امرتھا۔ یہاں تک جب مولا تے حضرت علی ابن ابی طالب نے دیکھا کہ بولی کے ساتھ ساتھ قر آن کی حسسرکت میں بھی لوگ غلطی کرنے لگے ہیں ۔ تو آپ نے اسپے ایک شاگر دابواسو دبلمی کو ان غلطیوں سے فیکنے کے لئے ایک قانون کی تعلیم دی اور حسکم دیا کہ اس قانون کو مرتب کروتا کہ لوگ کلام میں منلطی کرنے سے محفوظ روسکیں ۔ چنانجے قانون نحو وصرف وجود میں آیا۔مسرف کا قانون لوگول کو ماد و حیفهٔ مصادراد غام اقلاب ومعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جس سے الفاظ اسل تک پہنچا جاسکتا ہے۔ قانون نحولوگوں کی اعراب تر اکیب جملہ معرفہ بکر واوراضافت ایسے نامعلوم کتنے بیش بہا موارد پرمد د وکمک کرتا ہے اگر قانون نحویہ ہوتو یہ بی انسان سحیح اعراب بول سکتا ہے اور یہ می سحیح معنی مراد کو درک کرسکتا ہے۔اس غلطی کے از الدکے خاطر عرب نے لغت کی طرف توجہ کی ہے۔

عربی کے قدیم وابتدائی لغات:

جب عربی زبان بولنے والوں میں خلطسیاں زیاد ہ ہونے کیں عوام میں بولنے میں اکثر خلطیاں کرنے گئے یہ علماء نے ایسے اصول وقوا نین بنائے جن کے وجہ سے بیغلطیاں ختم ہوجا میں لیکن ان قوا نین اور اصول کی وجہ سے موجود و غلطیاں ختم ربیو میں ملکہ اب الفاظ کی سا خت اور ان کے ماد ہ وغسیسرہ میں غلطیاں ہونے کیں ۔ اس وقت علماء نے مسسر نی زبان کی حفاظت کے لئے الفاظ کو لکھ کر ضبط کرنا شروع کردیا۔ اور علم العقت نے جھوٹے جھوٹے

مل مقدم عميد الزمال ص ١١٠ م القامول الوحيد

ر سائل کی صورت میں بغت نویسی کی ابتدا کی علما الغت نے املاء کر کے مختصر رسے ائل کے صورت میں لکھوا کرلغت لکھنے کی ابتدا کی۔اگرچہ بیدرسائل تمام الفاظ کے جامع یہ ہوتے تھے۔ بلکہ خاص موضوع کے متعلق بیدرسالے ہوتے تھے ۔ جیسے اعضاء بدن اور ان کے ساخت کے متعلق اونٹ اورگھوڑ دل کے ساخت کے متعلق یا بود دل سے متعلق پیدرسیا لیے ہوا کرتے تھے۔ بالاً خوشیل بن احمد نے آ کرایٹی مشہورز مانتصنیف ' کتاب العسین' لکھ کرعر بی زبان کو محفوظ اورعر نی لغت کومنبط کرنے کاراسۃ کھول دیا۔انھول نے حروف ہجنی سے مرکب ہونے والے دور فی سرح فی جہار حق الفاظ کور تیب کے ساتھ شمار کیا۔ اس کے سامنے ممل وستعمل کی تعداد واضح دردش ہوگئ پھران الفاظ کومخارج کے لحاظ سے تر نتیب دیا۔ پہلے وہ حروف جن کا عزج حلق ہے پھروہ تروف جن کامخزج زبان ہے۔اور پھر جن کامخزج دانت ہے اوراس کے بعدان حروف کو جن کامحنسرج ہونٹ اوراس کی ابتدا پر ون عین سے کی جس کی و جہ ہے کتاب کا نام بھی مختاب العین پڑ گیا۔ اور ایک صدی سے زیاد ہ مدت گذر گئی جس مدت میں مختاب العین کے ملاوہ دوسری لغت کی کتاب موجود نتھی۔ یہاں تک ابو بکراین دوید نے آ کرفلیل بن احمد كى كتاب العين اوردير تصانيت كى مدد سے كتاب" الجمهرة" بھى اورا بھول نے اس كتاب كى ترتیب حروت ججا کے لحاظ رکھا۔ اور اس لغت کی ترتیب خلیل کی لغت کے برخلاف رکھا۔ اس کے بعداز ہری نے" کتاب العین" کی ترتیب کوسامنے رکھ کر" کتاسب العہذیب" نامی لغت لتھی۔ پھر جو ہری نے 'کتاب الصحاح''تصنیف کی ابن سیدہ نے 'کتاب الحکم ''لکھ کرلغت کی دنیا میں ایک زیر دست اضافہ کر دیا۔اس کے علاوہ ابن فارس کی" مختاب انجمل " بھی دنیائے لغت کی ایک اہم کتاب ہے۔ یہ دنیا ئے لغت کی اہم اور بنیادی کتا بیں بیں جن پرعلم لغت کی بنیاد اور اساس رقبی ہوئی ہے۔اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں علم لغت میں تھی گئی ہیں جیسے تحمله نها تیدلسان العرب اورقامول وغیره ان بی کتابول کی خلاصه باان بی کتابول کےمواد کو جمع کرتی ہیں۔

ثعالبی کی تناب فقه الفة میں الفاظ کی وضع اور ان کے استعمال کے فرق کو واضح کیا گیاہے ۔متر ادف اورمتقارب الفاظ کے معنی ایک باب کے اندرجمع کر دیے گئے ہیں پھر ان کے درمیان جوفرق پایا جاتا ہے ان کو بھی واقعے کیا گیا ہے۔ اور زمختری کی مختاب 'اساس البلانه المجى ال ميدان ميں سنگ ميل كي حيثيت رهتي ہے۔جس ميس مصنف نے الف اظ كي آخری مدیں اور استعمال کے مجازی طریقے بیان کیے ہیں جھیں عرب کی دنیا میں روارکھا گیا تھا۔ان دونوں کتابوں میں لغت عربی کی خصوصیات اوران کے سربتہ رازوں کو اس طرح لکھ كر بيش كيا محيا ميا ميا مي اديب منهى ان سے بياز جوسكتا ہے۔ اور منهى كوئى طالب مسلم ان تخابول سے بے فیض روسکتا ہے۔جب بھی عربی زبان کے انفاظ ان کی ساخت اوران کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی جاہے گاوہ ان کتابوں کی طرف نسب رور رجوع كرے گا۔اوران بى كتابول كو بنياد بنا كرفائده درك كرسكتاہے ۔جب بھى كوئى عربي زبان كے ماده پامشتقاق کی طرف رجوع کرناجاہے گاان ہی کتابول کومورد استفاد وقر اردیاجائے گا۔ان نغات کو لکھنے کی و جہ سے عربی زبان کے الفاظ اور ان کی ساخت باقی رہ گئی ۔ اور انھیں لغات کی و جہ سے عربی الفاظ کا نسب نامرمحفوظ ہے ۔اورتمام الفاظ کے اصل تک پہنچنے کاراسستہ موجود ہے۔ ہرلفظ کے شجرے باتی میں اور معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کون لفظ کس تبیلہ سے علق رکھتا ہے۔ اور ان لغات کے ذریعے الفاظ کے ماد ہ اور مثنق بھی معلوم کیا جاسکتا ہے ۔ اس وقت انسان بہت ى آمانى كے ساتھ تمام الفاظ كے اصل كو بھى معلوم كيا جاسكتا ہے اور انسان يہ بھى معسلوم كرسكتا ہے کہ یانظ عرب ہے یامعزب ہے اور یامتعرب ہے۔ یہتمام ترمعلومات بہت ہی آسانی کے ساتھ ان نغات کے ذریعہ حاصل کی جائنگتی ہیں ۔اگریہ علوم لغت وجود میں نہآتا تو انسان ان قیمتی اور بیش بهامعلومات سے محروم رہ جا تا۔

لغت کی ترتیب کے اہم نکات:

لغت كى ترتيب ييل مندر جدذ يل مح شيخصوص الميت ركھتے ہيں۔

سب سے پہلے افعال کو اسما پر مقدم کیا گیا ہے بیعنی پہلے افعال کا تذکر ہ کیا گیا ہے پھر افعال میں فعل مجرد کو افعال مزید فیہ پرمقدم کیا گیا ہے ای طریقے سے معنی کے اعتبار سے بھی تقديم تاخير پائی ماتی ہے۔ تی معنی کو علی معنی پر تقدم حاصل ہے اور ای بہج سے معنی حقیقی کو مجازی معنی پرتر جیج دی گئی ہے اورو وافعال جوکہلازم نہیں انکوافعال متعدی پرمقدم کیا گیاہے۔ افعال مجرد وجوكه طسسردين ووياخي باب بين يهشهوراور بهتيم ل ہے..... افعال مزيد فيه مين ترتيب په رکھي تئي ہے و وافعال جو يک حرف زائدر کھتے بيں ان کو ذ کر کيا ہے اور پھر اس کے بعدان ابواب کا تذکرہ کیا محیاہے جن میں دوحرفی زائد حروف ہوتے ہیں اورانسس کے بعدسہ حرفی زائد حروت والے ابواب کا تذکرہ موجود ہے۔

#### رموزوانثارے:

(٠) يەنشان تېدىلى مادە يەدلالىت كرتاہے۔

(-) پیملامت سے شروع سطر کی (و) واحب د (ج)حب مع (مو) مولومسراد ہے (مع)معرب کے لئے علامت ہے۔ یعنی اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ پدلفظ غیر عربی ہے۔ (ق) اس كامطلب ہے يدلفظ قر آن ميں استعمال ہوا ہے۔ (جمعوع) يہ جمع معتقى الجموع كى علامت ہے اگر چہالمنجد سے تم جموع کا تذکرہ کیا گیاہے ۔انسس کے عسلاوہ بھی بہت سے ا ثارے اور رمزیائے جاتے ہیں۔ اس میں ان بی اثاروں کو ذکر کیا ہے جولغت فہی کے لئے نہایت ضروری ولازی ہے۔جن اثارول کے بغیر لغت فہی تقریباً مشکل ہے۔ان تمام اموری روشني ميں جب القاموں الوحيد برنظر پر تی ہے تواس کی اجمیت کا انداز ہ ہوتا ہے۔

مولانا دحیدالز مال کیرانوی کی تر نتیب کرد ولغات دنیا بحر میں مشہور میں ہے بندوستان و بإكتان كے اكثر مدارس وكالجول ميں طلباءان سے استفساد و كيے بغب رآئے ہے۔ کتے۔ذیل میں مولانا کے لغات کامکمل تعارف پیش کیا جارہا ہے۔

| المعالية المعالية                       | ع في اردو   | (۱)القاموك الجديد     |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|
| الم | اردو عربي   | (٢)القامول الجديد     |
| -191                                    | عربی_اردو   | (٣) القاموس الاصطلاحي |
| -1911                                   | عربي _اردو  | (٢) القاموس الاصطلاحي |
| مارچ است                                | عرفي راردو  | (۵)القاموس الوحيد     |
|                                         | *********** | (٢)القاموس المحيط     |
|                                         | غيرمطبوعه   | (4) القاموس الموضوعي  |

## القامول الجديد:

مولانانے اس کی ترتیب معلام میں اور است میں گی۔ برصغیر میں آج تک بھی اس طرح کی کوئی کاب منظر عام پر نہیں آئی ۔ اس کتاب میں روز مرہ استعمال میں آنے اس کتاب میں روز مرہ استعمال میں آنے والے لقریباً تمام الفاظ کا اصاطر کیا مجیا ہے ۔ اس کتاب کا آفاز انھوں نے دارالعلوم سے بہکدوشی سے شروع کیا تھا لیکن بھیل دارالفکر میں گی۔

اس میں تقریباً ۱۳۰۰ صفحات ہیں۔ اس کا مافذ عربی اخبارات ورسائل ہیں۔ اس کی دو جلد یں ہیں ہے رہ بندو تانی نج پر جلد یں ہیں ہے رہ بندو تانی نج پر جلد یں ہیں ہے رہ المنجد وغیر و میں النزام پایاجا تا ہے وہی چیزائ لغت میں بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی ہر لفظ کو ماد و کے اعتبار سے ویکھا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے عربی دان حضرات کے لئے ماد و کے اعتبار سے لغت ویکھنے کا آسان طریقہ ہو لیکن کم علم اور طلبا حضرات کے لئے بہت مشکل امر ہے۔ آج کل کا تقاضایہ ہے کہ تمام الفاظ کو حروف تبجی کے اعتبار سے مرتب کرنا جا ہیں۔ چنا نچ ہو اس قول کی تا تید ڈاکٹر ایرا ہیم محد نجانے ہی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر کے نقاضوں اور اس قول کی تا تید ڈاکٹر ایرا ہیم محد نجانے ہی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر کے نقاضوں اور

ضرورتول كؤسامنے ركھ كرلغت كى ترتيب دينا جاہيے اورننگ تھى جانے والى لغت ميں بالكل ساد ہ اورآسان طريق ما پنايا جائے نقظ چاہے شتن يا كەماد ەسىغە بهوكەمصدر ہراك حروف بجاكے لحاظ سے کھنا چاہیے تا کہ لغت دیکھنے میں آسانی ہواور طلبا یکو پریثانی کاسامنانہ کرنا پڑے۔

لغت نولی کی ابتداء ہے لے کرآج تک تین بی صورت بلکدا گرلسان العرب کو بھی مد نظرر کھا جائے مارصورت بنتی ہے بہل صورت وہ جیسے تلیل بن احمد نے اختیار کیا جس کی تر نتیب حروت ہجا کے اعتبار کو چھوڑ کرمخزج کااعتبار کر کے لغت کو ترتیب دیا ہے ۔ یعنی حروت حسلقی کو اول رکھاہے اس کے بعد ذبان دانت اور جونٹ کو تر تنیب مخزج پر بھروسہ کرتے ہوئے لغت کو ترتتيب ديابه

دوسری صورت کتاب الجمہر و کی ترتیب الفاظ ہے۔اس میں حروف بھی کااعتبار کر کے پورى لغت كى ترتيب ركى كئى ہے۔ يہ ترتيب بهر مال مبتدى حضرات كيلتے بهت آسان تھى۔ تیسری مورت کتاب السحاح الحلم کی ہے۔جس میں الفاظ کی تر تیب ان خاندان اور ماد و کے اعتبار سے رکھی تئی ہے۔ جس میں طلباء کیلئے عربی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ چوسی صورت کتاب اسان العرب کی ہے جس میں الفاظ کے آخری حرد ف کومعتبر جان كرماده كے لحاظ ہے كم علم اور مبتدى حضرات كو ہر لغت بيں الفاظ كے معنی تلاش كرنے بہت یریشانی کاسامنا کرناپڑتاہے۔اگر چرکسان العرب کتاب الفاظ کاذخسیسرہ ہے۔اوراس کتاب میں بہت سے الفاظ جمع کر دئے گئے ہیں اگر تر نتیب بہتر ہوتی تو اہلِ علم زیاد ہ سے زیاد ہ مور د کااستفاد ہ قرار دیسے برکتاب قاموں الجدید میں مولانامر حوم نے تیسری صورت میں ترتیب دی ہے۔جس میں الفاظ کوان کے ماد واور میعغہ کے اعتبارے مرتب کیا ہے۔اگر چہ ہندو سے تال يس مروجه طريقه يبي ہے۔ ليكن اس ميں چندخرابياں بيں اس خرابي كي وجہ سے نہايت عمده اور بہترین لغت ہونے کے باوجود ہر کتاب پر موالیے نشان لگ ما تاہے۔

اگرچەمولاناموصون نے المنجد کے ترتیب ادرطریقد کے اوپداعتبار کرکے اپنی لغت کو

(۱) المخترا گرکتاب قامول الجدید کامطالعہ کیا جائے وان میں سب ہیلی چسینز جو
سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ چول کہ پہلغت مادہ کے حروف بجائے اعتبار سے مرتب کی گئی ہے۔
اس لئے اگر کوئی طالب علم کی لفظ کے معنی دیکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہر لفظ سے حروف
زائدہ کوختم کرنا ہوگا جیسے اگر لفظ استقبال دیکھنا ہے تو سب سے پہلے العن وسین کو مذف کرنا ہوگا۔
اس کے بعد حروف زائدہ جو عین گلمہ اور لام کلمہ کے درمیان سے اسے مذف کرنا تب کہیں جاکہ مادہ قبل سے لفظ استقبال کے معنی سمجھے جاسکتے ہیں۔ جوکہ بہت ہی زحمت طسلب ہے یعنی مادہ قبل سے لفظ اسلب ہے یعنی طالب علم کوسب سے پہلے ہر لفظ کے مادہ سے واقعیت ضروری ہے۔

(۲) ای طریقے سے ہر لغت سے استفاد ہ کے لئے ضروری ہے کہ طالب علم کویہ بھی معلوم ہونا چاہیے کئی لفظ میں کون ساحرف اصل ہے مقلوب ہو چکا ہے ! گریہ علم مذہ ہوگا تو لغت سے فائدہ اٹھانا شکل ہوجائے گا۔ اور عربی قواعد کے لحاظ سے بہت سے الف ظ ایسے ہیں جن میں ماد ہ کے حروف صیعفہ میں آ کر مقلوب ہوجائے ہیں۔ جیسے لفظ میز ان میں اصسال ماد ہ و آو یا میں ماد ہ کے حروف صیعفہ میں آ کر مقلوب ہوجائے ہیں۔ جیسے لفظ میز ان میں اصسال ماد ہ و آو یا میں بدل جاتی ہے۔ صرفی قاعد ہ کے اعتباد سے یہ قلب ماد ہ کے مینول حروف میں واقع ہو سکتا ہے۔

(m) ای طریقے سے اس بغت میں تبدیل باب سے پیدا ہونے والے معنی کی وضاحت وتشعريج بهت تم كي گئي ہے۔ اور عربی زبان میں یہ بات بہت زیاد ہ یائی جاتی ہے۔ ا گرمصنف کہیں پرمعنی متعدد و کی طرف اشارہ بھی کیا ہے تو انصول نے ابواب مشہور و ہی کو بنیا دینا یا ہے۔جو طالب علم کے لئے بہر مال ایک نسر وری امرتھا۔ جیسے فعل ثلاثی مجر د جب مزید فیب کے ابواب میں یہ مصادر جاتے ہیں۔

یہ چند باتیں کھیں جن کاذ کر کر ناضر دری تھا لیکن اس کے باوجود اس لغت میں بہت ی اچھائیال یائی جاتی ہیں۔جن اچھائیوں کی بنیاد پر اس لغت کو دوسری لغت کی کتابول سے منفرد بناتی بیل ۔اگر چہان خوبیوں کا تذکر وقفسیل ہے کرنا بہت مشکل امر ہے لیکن چند ہاتیں بطوراحمالی بیان کی جار بی بیں۔

الماءمصادر کے بیان میں نہایت اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ جومصادر مشہور اور متعمل تھے الحیس مصادر کاذ کرزیاد ہ کیا محیا ہے لیکن جہال پر تبدیلی صیغہ کی بنیاد پر معنی میں تبدیلی کا امكان تقاوبال يرتمام مصادر كاذ كركيا كياب جبيها ثبات ثبوت وغيره مليه

المرين الفاظ مذكر ميس وف تائيت الكائب في من لفظ مذكر مونث بوما تاب ال الفاظ کومونث اسلتے بیان نہیں کیا ہے کہ بیامرواضح ہے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جوالفاظ تائے تانیث مونث ہوتے میں اور ان کی شہرت ہوتی ان کے مونث الفاظ بیان کرنا ضروری نہیں تمجھا کیالیکن جہال جن الفاظ کامونث ہو ناروش نہیں ہےصرف انہی الفاظ کاذ کر کیا ہے۔ الطريقي من فضلائے کلام کے معنی واضح وتشریح کرنے سے پر میز کیا ہے جیسے لفظشى يافلان كاامتعمال كياب كين ان كتشريح بيس كى ب

🖈 ۔ طلبا کی آسانی وسہولت کے پیش نظر ماضی کے صیعغہ ماد و بنا کرمعنی مصدری کو بیان کیاہے تا کہ عبارت کی روانی باتی رہے۔

مله القاموس الجديد مولا تاوحيد الزمال كيرانوي

ہے جاعبارت آرائی سے یہ تناب پاک وصاف ہے۔ جب کی افظ کی تشریح ووضاحت کردی جاتی ہے۔ اسکے بعدلوگ دوسر افظ اسی ماد و سے اختلات حرکت و باب سے آتے ہے لیکن معنی میں تبدیل نہیں ہوتی ہے تو صرف اسی افظ بی کو لکھتے ہیں۔ جیسے الجنش اور الجنش کی معنی میں تبدیل افغاظ کے بارے میں اٹل لغت میں حرکت کے سلسلے میں اختلاف۔ ہوتا ہے۔ جیسے افظ جے مجابی کتاب المنجد میں میں کلمر مکمور ہے اور مجم الوسیط میں میں کلمر منموم ہے تو سے سے تعلق کا مرمند میں کیا ہے۔ جیسے افظ جے مجابی کی تعرفوا پنایا ہے جو تھیں کے مطابق ہے۔

## القاموس الاصطلاحي:

یر کتاب القاموں الجدید کا نیا ایر کشن جوتقریباً ۵۰ صفحات کی ہے۔ اس میں نے الفاظ اور تعبیرات کا اضافہ کیا محیا ہے۔

# القاموك الوحيد:

القاموں الوحيد كو دنيا ئے لغت كى تمام كتابوں سے مقدم وقمتا ز جانا جاتا ہے۔ اى لغت كامقدم تقريباً دو المناف الله كامقدم تقريباً دو المناف الله كامقدم تقريباً دو الله الله تا الله تكتب خارجينيه ديوبنديو پي سے مارچ / ٢٠٠١ يس چچى ۔ يد نغت على الله الله تكتب خارجينيه ديوبنديو پي سے مارچ / ٢٠٠١ يس چچى ۔ يد نغت عربی سے اردويل دوحوں بيس ترتيب دي گئي ہے۔ بڑ سے مائز كي تقريباً دو ہزار صفحات پر مشتل ہے۔ مولانا كى زند ئى كو حيات جاودال عطا كرنے كے ليے يد نغت كافى ہے ۔ السس مشتل ہے۔ مولانا كى زند ئى كو حيات جاودال عطا كرنے كے ليے يد نغت كافى ہے ۔ السس من قديم وجد يد الفاظ كامنگم ہے ۔ افسوس كے وحيد الزال اسپناس فقيد المثال كارنا ہے كو ديكھ نو پائے ۔ المختصر ہركتاب بيس كچھ فاقى ہوتی ہے اور كچھا چھا تھائى ہوتی ہے ۔ اگرايبان ہوتا تو كلام نو تي كو تا ہو ہو جائے گا ۔ اور محجزہ بن جائے ۔ يہ كرشمہ صرف قرآن بيس پاياجا تا ہے كہ تحدى كے باوجود اب تك كوئى انسان قرآن كى ايك آيت كا بھى جواب نبيس لاسكا۔ القاموس الوحيد كے اندر بھى اچھا ئيسان بہت پائى جاتی ہیں بہت ہى ديدہ ديزى اور اندر بھى اچھا ئيسان بہت پائى جاتی ہے ساخت نے لغت نواسى ہيں بہت ہى ديدہ ديزى اور اندر كي اور اندر كار اندر كي اور يہائي ہوئى ہوئى ہے اگر انسان جو تاتی ہیں۔ معنف نے لغت نواسى ہیں بہت ہى ديدہ ديزى اور اندر كي اور اندر كھى انہائى ہوئى ہوئى ہے اگر انسان ہوئى ہوئى ہوئى ہوئى بہت ہى ديدہ ديزى اور

دقت نظرے کام لیاہے۔

اک سلسلہ میں حضرت مولینامحہ رضوان القاسمی کے گرانقد رتبصرے سے اپنی کمستسرین رائے کو استناد واعتبار عطا کرنے کے لئے نمور نہ پیش کیا جاریا ہے۔

مولانا تحیرانوی کی تالیت کرد والقامول الجدیداورالقامول الاصطبلای کے بعید "القامون الوحيد" دیجھنے کے لئے آنھیں بیماب تھیں ،اور ہاتھ پڑھے ہوئے تھے اب بیما سب آئکھول کو قرارآئے گا،اور بڑھے ہوئے ہاتھ الفاظ ومعانی کے موتی جینے بیں مصسروف ہو جائینگے۔ بیلغت دو جلدول میں ۱۹۱۸ صفحات پر مشتل کتابت طباعت اور پیش کشی کی پوری رعنانی' رنگینی اور دکنتی اسیے اندر لئے ہوئے کچھال طرح جلوہ گر ہوئی ہے زبان پر ہے راختہ يه محاوره جاري جور بايدكي ديرآيد درست آيدُ 'اورمولانا كي سابق ميارلغت (القاموس الحب بداور القاموس الاصطلاميء في اردو \_اردوء في ) كے يس منظر مين" نقاش کقش ثانی ' بہست ركند زادل' کی معنی خیزی اینا جلوه د کھار ہی ہے۔ پیرسب کچھ بجا' مگرسب سے بجایاست تویہ ہے کہ "القامون الوحيد" اكيسوي صدى كاايك عظيم كمي تخفه ہے جس كي كلي اورع ني دنيا ہر دوراور ز مايه میں قدر شاس رہے گئ اور ماحب لغت کے اس کارہسیں" کارنامیہ" کو زمان ومکان کی صد بند بول سے ماوراء عربت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتی رہے گی مولانا کسیسرانوی کی بڑی خواہش تھی پیلغت ان کی زندگی میں منظرعام پر آجائے مگر ایسانہ ہوسکا' تاہم ایکے لاکن فرزندان (مولانا بدرالز مال کیرانوی مولوی صدرالز مال کیرانوی اور حاقظ قذرالز مال کیرانوی ) اور قابل برادران (مولاناعميدالزمال كيرانوي واكثرمعيد الزمال كسيسرانوي مولوي مساقظ فريدالزمال كيرانوي )اسيخ والداور بهائي كي خواجش كي تمسيل مين مسسر گرم د ہے ان كي سرگرمی ہی کے منتجہ میں 'القاموں الوحید' شایانِ شان طریقہ سے نگا ہوں کے سیامنے آئی ۔ بر صغیر اور جہال کہیں بھی عربی علوم وفنون کی تغلیم و تدریس اردوز بان میں ہے وہاں کے لئے اس لغت کی جینتیت ایک مخلص رہبر اور شفق معلم کی ہو گی ۔ ہسنہ ومتان پاکتان اور بنگلہ دیش کے دینی مدارک اور بہال کے کتب فانے اسا تذہ اور طلبہ تو اس سے متغنی ہو نہیں سکتے ہے لی زبان وادب کے رمز شاس اور ہر راحت و آرام سے بے نیاز علم و کھیں کی راہ میں بے تکان چلنے والے مسافر مولانا کیرانوی برئے و بیا القاموں الوحید' کی شکل میں جو چراغ جلا یا ہے، اس کی روشنی علم کے 'قافلہ تجاز' کی نظر کو تھی نور بخشتی رہے گی، اور الفاظ کی شعاعیں معانی کے درو دیوارکوروش کرتی رہیں گی۔

ال وقت عربی اردولغات میں جی بخت کو امتیازی حیثیت ماصسل ہوہ ہے "مصباح اللغات" مولانا عبد الحفیظ بلیاوی برن دید نے جب اس لغت کو مرتب کیا تھا 'وہ بلاشبہ وقت کی اہم ترین ضرورت تھی اسا تذہ اور طلبہ اس سے استفدہ وکرتے دہ اور الن کے لئے اس کی حیثیت "عظیم مرجع" کی ربی اس کے بعد مولانا وحید الزمال کیرانوی کی مسرتب کردہ لغت القاموس الجدید" اور 'القاموس الاصطلاعی" (عربی سے اردو) کے نام سے جب سامنے آئی توان دونوں نے ایک جدید راو دکھائی 'اور رہروان علم کی کی تجھے انے میں ایک سے انداز سے یہ دونوں اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے اب القاموس الوحید" نے بیش ایک سے انداز سے یہ دونوں اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے ،اب القاموس الوحید" نے بیش مارالف علی کے اضافہ کے ساتھ معافی کی جو بین اور دکش دنیا سجائی ہے ،اس نے اسے جامع ترین مکل سے ایک ایک ایک میں اور دکش دنیا سجائی ہے ،اس نے اسے جامع ترین محل سے فی اردولی میں اور دکش دنیا سجائی ہے ،اس نے اسے جامع ترین محل عربی اور دست نیا سے ایک ایک درجہ دے دیا ہے۔

القاموں الوحيد کی تاليت كا كام حضر ہوكہ سفر شب و روز کی جا نكاہ محنت کے بعد كم وہيش الا سال کے عرصہ میں مكل ہوا۔ مؤلف کی وفات کے پونے چھرسال بعد منظر عام پرآنے والی اس' قاموں' کے شروع میں مئولف کے قابل اور باصلاجیت برادر خرد مولانا عمسید الز مال كيرانوی (جنہیں اپنے بڑے ہمائی ہی کی طرح قدرت کی جانب سے عربی اور اردوز بان و ادب كاصاف تھراذوق اور لب ولہج ملا ہے ) كا 44 صفحات پر شختی طویل مقدمہ ہے' جونہایت بعیرت افروز' چشم كثا اور فاضلان و محققان ہے۔ اور ضرورت ہے كداس میں مناسب اضافہ اور نظر بعیرت افروز' چشم كثا اور فاضلان و محققان ہے۔ اور ضرورت ہے كداس میں مناسب اضافہ اور نظر ثانی کے بعدا ہے الگ سے كتا بی شكل میں شائع كیا جا ہے۔ اور انقاموں الوحيد میں اختصار ثانی کے بعدا ہے الگ سے كتا بی شکل میں شائع كیا جا ہے۔ اور انقاموں الوحيد میں اختصار شانی کے بعدا ہے الگ سے كتا بی شکل میں شائع كیا جا ہے۔ اور انقاموں الوحید میں اختصار

کے ساتھ صرف وہ حصد دکھا جائے جوائی لغت اور صاحب لغت سے متعلق ہے۔ اس مقدم سے میں مقدم نگار نے مراجعت اور نظر ثانی کا دقت طلب اور دخوارگذار کام مولانا عبد القدوئ قاکی کیر انوی اور مولانا وارث مظہری قالمی کے تعاون سے جوانجام دیا ہے اس کا بھی تذکر و کیا ہے ۔ انہوں نے اپنی عالی ظرفی سے جناب سمج احمد مونگیری خوشنویس کا بھی ذکر کیا ہے، جنہوں نے اپنی عالی ظرفی سے جناب سمج احمد مونگیری خوشنویس کا بھی ذکر کرکیا ہے، جنہوں نے اسپنے حمن دقم سے اس لغت کے ظاہر حمن کو بڑھایا ہے۔ البت مولانا کے خصوص ثاگر دول میں اور الدائی کے تذکرہ کے ساتھ مولانا کے بدرائح ن قاسمی (مقیم کو یت) کا تذکرہ بھی ہونا چاہئے قا۔ مقدمہ بیس زبان کی اجمیت پر دوشتی ڈالتے ہوئے مقدمہ نگار نے لغت کے معنی و مفہوم کو تقام میں البحد یڈ القاموس لی تعامل سے بیان کیا ہے۔ عسم نبی کی ۲۰ کتب لغت (بشمول القاموس البحد یڈ القاموس الوحید) کا وقیع تعارف کرایا ہے اور ساتھ بی اان پر دیدہ ورانہ تبصرہ بھی ہے۔ مقدمہ نگار نے اپنے اس مقدمہ میں مصباح اللغات اور القاموس الوحید کا تقامی الوحید کا تفری کیا ، اور تقریبائیک لاکھ الفاظ پر شخل 'القیاموس الوحید' کی خصوصیا سے نقابلی مطالعہ بھی پیش کیا ، اور تقریبائیک لاکھ الفاظ پر شخل 'القیاموس الوحید' کی خصوصیا سے نقابلی مطالعہ بھی پیش کیا ، اور تقریبائیک لاکھ الفاظ پر شخص 'الانون کر کر تے ہوئے پر کھیا ہے ۔

"انقاموس الوحید" میں جو بلاشہ جمع بین المعاجم کے زمرہ سے تعلق دھتی ہے المعجم الوسیدہ کو اساس قرارد ۔۔۔ کراس کے تمام مواد کے اعاطہ کے ساتھ المنجد سے مختب القاظ شامل کئے گئے بی ۔ اس سلملہ میں مصباح اللغات کو بھی جیش نظر دکھا محیاہ یہ بختاب و سنت اور اسلا می عفوم و قنون کی اصطلاحات اور ان کے خصوصی مفاہیم کی تشریح میں جواس قاموس کا مرہ امتیاز ہے مفردات امام راغب اور تاج العروس وغیرہ کے علاوہ قاموس القرآن اور لغات القرآن سے بھی اجتفادہ کیا محیا ہے۔ نیزاس قاموس کو دور ماضر کی ضروری اور مروجہ اصطلاحات یر ماوی بنانے کے لئے المورد عربی انگریزی انقاموس العصری عربی انگریزی القاموس العقری العصری عربی انگریزی القاموس العقری العصری عربی انگریزی القاموس العصری عربی انگریزی القاموس العقری العصری عربی انگریزی القاموس العقری الوقت کے گئے ہیں ۔۔۔ "

مل القاموس الوحيد مولاناوحيد الزمال كير انوى يس ٩٠

## مقدمه کے شروع میں مقدمہ نگارنے بالکل مجیح لکھا ہے کہ:

"عربی زبان منبع علوم شریعت قرآن وجدیث کی زبان ہے، اس کے اس کے تداول اور تعلیم و تعلیم و تعلیم و آمان سے آمان تر بنانے کی جملہ مخلصان ممانی ، خد دمت دین کادر جد دکھتی اور تعلیم و تعلیم و آمان سے آمان تر بنانے کی جملہ مخلصان ممانی ، خد دمت دین کادر جد دکھتی ایس عربی کے تعلق سے معتبر لغات و قوامیس کی تالیف ، ان کاوشول کا ایک انتہائی اہم حصد ہیں ۔ یکی وجہ ہے کہ مختلف ادوار کے علماء اور بالخصوص علمائے متفدین نے اسس کام کو بہت زیاد ہ انجیت دی ، اوران میں سے بہت مول نے اس کو ابنی کی کاوشوں کامحوروم کز بہت کر اس سے بہت مول نے اس کو ابنی کی کاوشوں کامحوروم کز بہت کر اس سے بہت مول نے اس کو ابنی کی کاوشوں کامحوروم کز بہت کو اس سے بہت مول نے اس کو ابنی کی کاوشوں کامحوروم کز بہت کر اس سے بہت مول نے اس کو بنی کا انقد ر خدمات انجب ام در سے بیان میں خوری کی جلیل القد ر خدمات انجب ام در سے بیان میں خوری کا گونا کو رائی کا آغاز کیا اور متعدد معاجم و قوامیس تر تیب دیں ' یہ اللہ کی کا آغاز کیا اور متعدد معاجم و قوامیس تر تیب دیں ' یہ لئی کا آغاز کیا اور متعدد معاجم و قوامیس تر تیب دیں ' یہ لئی کا آغاز کیا اور متعدد معاجم و قوامیس تر تیب دیں ' یہ لئی کا آغاز کیا اور متعدد معاجم و قوامیس تر تیب دیں ' یہ گونا کی کا آغاز کیا اور متعدد معاجم و قوامیس تر تیب دیں ' یہ گونا کی کا آغاز کیا اور متعدد معاجم و قوامیس تر تیب دیں ' یہ گونا کی کا تعاز کیا اور متعدد معاجم و قوامیس تر تیب دیں ' یہ گان

چنانچ 10 ایریل ۲۰۰۱ اتوارکو دارالعلوم ندوةالعلما یکفویس مقدم نگار مولانا عمیدالز مال کیرانوی کی ایک معودی عالم محد بن عبدالعزیز الحضیری سے جب ملاقات ہوئی اور مولانا وحیدالز مال کیرانوی برخندید کا تذکره آیا توشیخ الحضیری نے کہا جزاہ الله عن خدل مدة اللغة والا دب (انہول نے ادب ولغت کی جو خدمت کی ہے،اسس کابدل الله تعالیٰ د ب ) تو مولانا عمیدالز مال کیرانوی نے عربی لغت کی اسل عرض وغایت اور مفہوم ومد عامر کو پیش نظر د کھتے ہوئے جواب میں کہا کہ یہ دعائیہ جمل ذیاده مناسب ہے جزاہ الله عن عامر کو پیش نظر د کھتے ہوئے جواب میں کہا کہ یہ دعائیہ جمل ذیاده مناسب ہے جزاہ الله عن خدر مست کا سلامیت کی الله تعالیٰ انہیں دین اور علوم اسلامیت کی خدر مت کا سلامیت کی زبان ہے، اس پس منظر خدمت کا سلاحات کی اور واقعہ ہے کہ عربی جو تر آن و مدیث کی زبان ہے، اس پس منظر عدمت کا سلاحات اور واقعہ ہے کہ عربی جو تر آن و مدیث کی زبان ہے، اس پس منظر عدمت کا سلاحات اور واقعہ ہے کہ عربی جو تر آن و مدیث کی زبان ہے، اس پس منظر عدمت کا سید عمل زیاد و معنی خیز ہے جس سے شیخ الخشیر کی نے بھی اتفاق کیا۔

زین کروئناب لغت 'القامون الوحید' کی رسم اجراء کی تقریب ۱۳۸ پریل ۲۰۰۱ مثنبه کو بعد نمازعثاء علم وضل کی سرزمین دیوبندین محمود بال کے سامنے منعقد جوئی ردارالعلوم دیوبند کے اساتذہ طلبہ منتظین اور معززشہر یول کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دوراور نز دیک سے آئے ہوئے علماءاور مثائخ کی بھی کثیر تعداد تھی۔

مولانا قاضی عجابدالاسلام قائمی صدر آل انٹریام ملم پرنل لاء بورڈ نے رسم اجراء انحب م دیسے ہوئے مولانا مرغوب الرئمن صاحب عجم دارالعلوم دیو بندکو سخاب کا بیک نسخت پیش کیا۔
قاضی صاحب نے ابنی تقریر میں اعالمہ دارالعلوم میں جیتے ہوئے دن کی یاد تازہ کی اور اپنے قائل رشک رفیق دری کے بارے میں کہا کہ ان کا اصل کام مردم مازی' تھا، ان کی وصعت قائل رشک رفیق دری کے بارے میں کہا کہ ان کا اصل کام مردم مازی' تھا، ان کی وصعت ظرفی کا بیما کم انہوں نے بھی افالہ دارالعلوم ناز' نہیں بنایا۔ انہوں نے مولانا وحید الزمال کسید مانوی کی عربی زبان وادب میں وہ تع تر مخلصا حکو مشتش کو بھر پورائد از میں فراج تحسین کسید مانوی کی عربی زبان وادب میں وہ تع تر مخلصا حکو مشتش کو بھر پورائد از میں فراج تحسین کی میں کرتے ہوئے باطور پر ان سے یہ بیش کرتے ہوئے بہاطور پر ان سے یہ وقع تاہر کی کہ دو القاموں الوحید کے انداز پر اردوع کی لغت' تیار کریں ملیا تھاموں المحید القاموں المحید القاموں المحید القاموں المحید کے انداز پر اردوع کی لغت' تیار کریں ملیا تھاموں المحید کے انداز پر اردوع کی لغت' تیار کریں ملیا تھاموں المحید کے انداز پر اردوع کی لغت' تیار کریں ملیا تھاموں المحید کے انداز پر اردوع کی لغت' تیار کریں ملیا تھاموں المحید کے انداز پر اردوع کی لغت' تیار کریں ملیا تھاموں المحید کے انداز پر اردوع کی لغت' تیار کریں ملیا تھیں جو کے کہارے علی اندوں الموضوی کے بارے میں تفصیلات عہیا نہیں ہوسکیں ۔

ان گرانقدرآراء کے بعد قارئین اگر چاہی تو" المنحب''"مصب آلانغیاست' اور" القساموسس الوحسید'' کا ایک ایک صفحہ پڑھ لیس تو آس انی کے ساتھ تقس بلی مطب العبہ جوجائےگا۔

قوامیس اورلغات کاکوئی سلمانختم نہیں ہوتااور کیل مجی تمت باکیر "نہسیل کھا جاسکا
اس کے کہ کاروان حیات سلمل سرگرم مقرر رہتا ہے اور جیسے جیسے روال دوال زندگی مسندل
ارتقاء کی طرف گامزن نظر آتی ہے ویسے ویسے ذخیر والفاظ میں اضافہ ہوتا حیا تا ہے ۔ آج سے
مرف بندرو سال بیشتر انٹرنیٹ ویب سائیٹ website سائر کیفے email سائر کیفے cyber cafe

ما روز نامه میاست مولانار نبوان القامی بتاریخ ۲۱/می ۱۰۰م

ایسے بیں جوعام بول چال میں ہمادے بہاں ایک مخصوص معنی رکھتے ہیں۔ عرب ان معانی کا تصور نہیں رکھتے ہیں۔ عرب ان معانی کا تصور نہیں رکھتے مثلاً ' بور' کاا پناایک دائر و ہے اس لئے کوئی بھی قاموں کتنی ہی محیط ہوں حرف آخر نہیں ہو سکتی اس و جد ہے بھی کرنگی نئی بیماریاں و جود میں آرہی ہیں اور مغرب میں سمیش آخر نہیں ہوئی نئی راہی کھول کر نفظوں کی دتیا میں وسعت پیدا کردی ہے۔

حضرت مولینا کی تمام قوامیس کا جائزہ لینا ناممکن ہے اس کی شرح تھی جاسکتی ہے لیکن الزبیدی کا ذبن وقلم درکارہے، اور پھراتنی ہی فرصت اور معاشی فسسراغت بھی جوآج کے دور میں درسگاہ بیس ممکن نہیں ۔اس لیئے حضرت مولینا کی قوامیس کے لئے میرون بھی عرض کیا جب سکتا ہے کہ عرف بی عرض کیا جب سکتا ہے کہ عرف بی خاروال کے لئے یہ ایسے سنگ میل بیس جن کے سہار ہے ۔ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔

00000

باسب

مولاناوحيدالزمال كيرانوي كي شخصيت كے دوسر سے ابعاد

# مولانا کی شخصیت کے دوسرے ابعاد

شخصیت کی اکائی پر بحث کرتے ہوئے اکٹر لوگ مختلف شخصی ابعاد کونظرانداز کردیتے بیل جس طرح ایک انسان کے ختلف اعضاء ہوتے بیل ان سب کی کارکرد کی بیئت، ساخت مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہی انسان کے دونوں ہاتھوں میں بھی بھی بھوتا ہے کدایک ہاتھ زیادہ مضبوط اور دوسرانسبنا کمزور ہوتا ہے بھی سیدھاہاتھ بایاں ہاتھ سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے کہیں اکثر کھلاڑیوں کی شہرت آئ بنیاد پر ہموتی ہے کہ یہ left hander ہیں ۔ ای طرح انسانی شخصیت میں بہت سارے درخ ہوتے ہیں اور کوئی ایک رخ ماوی بھی ہو حب تا ہے اور اس شخصیت میں بہت سارے درخ ہوتے ہیں اور کوئی ایک رخ ماوی بھی ہو حب تا ہے اور اس کی بھیان اور شاخت ہوتی ہے لیکن اس کے میمنی نہیں ہے کہ اس کی شخصیت کے دوسرے کوشنظر انداز کردیت جائیں، حضرت مولینا وحید الز مال کسیسرانوی مرحوم ومغفور کی دوسرے کوشنظر انداز کردیت جائیں، حضرت مولینا وحید الز مال کسیسرانوی مرحوم ومغفور کی شخصیت کا نمایاں ترین ہیلوتو ان کاعربی زبان وادب سے والہائے شن اور اس کی تدریس تھی سامل تھی ۔ نمین ایک ذوق نے بہت ساری راہی تراثی تھیں ۔ انہیں دا ہوں میں سیاست بھی شامل تھی ۔ مولانا کی سیاسی زندگی:

سیاست کامطلب یہ وتا ہے کئی نئی طرح اقتدار پر قبضہ کیا جائے اور علماء ہسند کے اقتدار پر قبضہ کرنے جائے اور علماء ہسند اور اقتدار پر قبضہ کرنے کا کوئی تعبور ہی نہیں تھا۔ ان کاسب سے بڑا سرمایدان کے ادادت منداور معتقدین تھے۔ ان کے مقابل انہیں جیسے علماء تھے انہیں سے معرکہ آادئی ہوتی تھی اور سب سے بڑا اقتداران کی نظر میں بہی تھا کہ انہیں علماء کی برادری میں مقتدر بجھ الیا جائے۔

چوتھی دہائی میں جب مسلم لیگ اور کا نگریس کے اختلافات عروج پر تھے لیکن علماء کی بهت بڑی جماعت مسلم لیگ مخالف تھی اور کا نگریس کی ہمنواتھی ایسے میں حضرت مولینا اشر ف علی تھانوی اور بعد میں مولینا شبیر احمدعثمانی مولینا تفر احمدعثمانی جیسے دیو بندی مسلم لیگ کے ہمنوا ہو گئے تھے، جب انہیں اس طرف متوجہ کیا گیا کہ جناح صاحب مذصر ف یہ کہ داڑھی نہیں رکھتے بلکہ پابند سوم وصلوٰۃ بھی نہیں ہیں۔ان ہزرگ نے بدار ثاد فر مایا کہمیں تواقتدار ملنے سے ر ہااب ایک بی صورت ہے اور وہ بدکدان کی اصلاح کی جائے اور ان کی تعیمت کی جائے اور تبليغ كافريضه انجام دياجائي

معلوم نہیں ان تبلیغات کا جناح صاحب ہواب زاد ولیا قت علی خال اوراس ببیل کے عمائدین پرکیاا تر ہوااورو و پابندصوم وصلوٰۃ ہوئے یا نہیں لیکن پیضر ورہوا کے علما مرکی ایک پڑی کھیپ مسلم لیگ میں شامل ہوگئی اور قیام پاکتان کے بعدیہ بزرگ پاکتان علے بھی کئے لیکن ہند دستان میں علما مرکی اکٹریت رہی اور بیلوگ ای مدرسہ فکر سے وابستہ رہے جس کا نقطہ آغاز ما جی امداد الله مها جرم کی مولینا محد قاسم نانوتوی شیخ محمود انحن دیوبندی اورشیخ الاسسلام حیین احمد مدنی تھے۔

د کچیب بات پہ ہے کہ مولینا ابوالکلام آزاد فکر کے اعتبار سے دیو بند سے کوسول دور تھے ان کے بیبال جوعصری تجدد تھا جو modernity تھی و وجمعیت علما ء ہند کے علما و کرام کے بہال ممکن بھی ہمیں تھی لیکن ملک کے سیاس بلیٹ فارم پریہ سب لوگ ایک ہی ساتھ ہی رہے۔ ے ۱<u>۹۳۷ء ت</u>ک جمعیة علماء ہند کا دائر و کاراور حیصنه عمل بالکل الگ تھااوراس وقت کو مشس یھی کہ ہندواور مسلمانوں کی مشتر کہ کو سشٹ سے انگریز کو ہندوستان سے نکال باہر کیا جائے۔ يەانسانى ئفىيات ہےكەجب تصادم اورمقابلەكى صورت ہوتى ہے تواس وقت اس ميس پھرتی کارکرد کی اورقوت مملی پورے طورے بسیدار ہوجاتی ہے اگست کے ۱۹۴۴ء سے پہلے تک جمعیته العلماء کے پاک دومحاذ تھے ایک پر کانگریس کے ثانہ برثانہ انگریز ول کے خلاف صف آرائی تھی کیکن اس سے بھی بڑا محاذ مسلم لیگ کے خلاف تھا۔ یہاں اپنوں بی سے مقابلہ تھا اور یہ بھی تھا۔ یہاں اپنوں بی سے مقابلہ تھا اور اللہ تھی تھا۔ یہ تھی تھا۔ یہ کا جار حاندا نداز اللہ اللہ تھی تھی تھی اور مسلم لیگ کا جار حاندا نداز مسلمانوں کی نفیات پر چھا گیا تھا' مولینا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کولارڈ ہاہا کوئزلنگ اعظم اور شو ہوائے کے خطابات سے نواز اگیا تھا جتنی تو بین تحقیر بھنچیک ممکن تھی وہ سب الن کے لئے رواد تھی گئیں۔ جمعیتہ العلماء سے وابسة علماء کے لئے اردوشاعری کا نہایت شانداراستعار و استعار و اس

شخ سے میں نے ایک دن عرض کیا مکری
مسالم دین میں حضور اور میں نائب بی
آپ کو کیا ہوا کہ آپ غیر کے بند ہے ہوگئے
لالہ کے در پہنے رکھ دی جبیں بہندگی
سنتے ہی شخ یہ خن مامہ سے ہا ہسر ہوگئے
دین عربی میں گالیاں بولے یعنی دوزخی
تو بی بتا کہ جب نہ ہورد میوں کی کوئی سبیل
جوکو چہا تیں یا کہ بی جا کہ جا تو ند یہ گھسیسر دارتوند
ہم کو تو تو ند بھرنی ہے تو ند یہ گھسیسر دارتوند
جمکودین ودل عزیز اسکی گئی میں کیوں جائے

بیصر ف ایک مثال ہے ایسے ہزاروں شعراس زمانے میں زباب زدفاص وعام تھے ان سے اس کی عہد کے عوامی مزاج کا انداز ولگا یا جاسکتا ہے کہ علما کو اپنول بن کے حب گر خراش طعنوں کا سامنا کرنا پڑر ہاتھالیکن یاوگ ا بینے موقف پر ڈٹے رہے۔ مسلم لیگ کی جارہ انہ بیاست کے نتیجہ میں ملک کی تقسیم ہوئی اور ۱۵/ اگست بی ۱۹۲۴ ہو جد ویتان میں نیج گاتھا مگر ۱۹۳۴ ہوگی سے ہندوشان میں نیج گاتھا مگر ۱۹۳۳ ہوئی سے ہندوشان میں جکاتھا مگر ۱۹۳۳ ہوئی سے

مهم لیگ کے براہ راست اقدام کے نتیجہ میں فراد ات کاسلسلہ شر دع ہوگیا تھا کلکنتہ کاقتل وعام نوا کھائی بہاراور پھر پنجاب میں خون کی ہو لیکھیلی جار ہی تھی ایسے عالم میں خونی اُفق سے آزادی كا آفاًب طلوع موا تھااوراس عرصہ میں مگہ جگہ فرقہ وارانہ فرادات ہورہے تھے اوران فرادات میں حضرات علما کرام کوبہ بیک وقت کئی محاذیر بڑھنے پرمجبور کر دیا۔ اگست کے ۱۹۴۰ء میں آزادی ملی مگرلیکن ۱۵/اگست کے ۱۹۴۷ء کے بعد معلمانوں کویدا حیاس ہوا کہ نا کام میاست ان کا ماتھ چوز گئی مولینا آزاد نے جامع مسجد میں اسپے تاریخی خطبہ میں ا*س طر*ف متوجہ کسیا کہ جسس د یواننگی اور جنون کے ساتھ مسلمان ہندومتان سے پاکتان مارہے ہیں و مسلمیانوں کی قومی زند فی کے لئے سم قاتل ہے۔

جوقو می ملی اخلاقی زوال پتی اوراضحلال پیدا جور با تھااسکامداو د کرنے اوراسکامقابلہ کرنا بڑے دل گرد سے کا کام تھا یتمبر رہے <u>اور میں سقوط حید را آباد نے رہی ہی کسر پوری</u> کر دی۔

سمت نازیه ایک اور نازیا به جوا

اب تک جوامید بھری نظری اٹھتی تھی اب وہ نگاہ والپیس میں بدل کئیں اورسب سے بڑاالمیہ یہ ہوا کہ پورے ملک میں جو جاریا چے کروڑ سلمان باقی رو گئے ان پرپڑنے والی تگامیں بوڑ ہے سودخورول کی نظرول ادرئی کے مہینہ میں سورج کی کرنوں کی طسسرے ان کے پورے وجود سے د فاداری کامطالبہ کرری تھی ۔اور کچھا قراد کاطرزعمل بھی ایس ا ہوا جس کی وجہ سے مطالبہ و فاداری میں معقولیت بھی نظر آنے لگی ایسے ایسے سلمانوں نے ترک سکونت کی تھی جنھیں ہند دستان میں ساری آسائشیں اور سہولتیں میسر تھیں <sub>۔</sub>

مگریہ بھی اٹھتا ضروری ہے کہ وطن سے وفاد اری کامطلب ہوتا ہے وطن کے مفادات کی پاسداری اور کچھافراد کے عمل پر پوری قوم کے بارے میں سرمیفکٹ حب ری کرنانہایت ناروابات تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ۱۹۴۸ء میں کٹمیر کی برف پوش بیباڑیوں کو ایسے خون کی حرارت سے وطن پرستی کی تابندہ کہانی لکھنے والا پر میکیڈیزعثمان بھی تھا۔ ید کھنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پورے ملک میں فرقہ وارانہ فرادات ٹوٹ پڑے تھے ٹرینوں میں سفر کرنے والے اپنی جان تھیلی پررکھ کرسفسسر کرتے تھے۔ دنی میں بیاڑ تھج اور قرول باغ کے محلے خالی ہو گئے تھے اور جائدتی چوک میں رات ہی رات تھی اور جامع مسجد يس الله كي ذات تحى \_

اس يس منظر مين علماء حق كارتامول كوم محصنا عائب اسية بهمسنة بهب افسعراد كي ز بانول کے زخم کھائے ہوئے مجروح وستم رمیدہ مگر ہاہمت اور صاحب یقین عبایر دوسٹ س اور عمامه برسرافراد كاايك كاروال تفارجوفساد ز ده علاقول مين كهوم رياته ارجنوني يادحتي مين اتني ہمت نہیں تھی کہان کی وفادار یوں پرانگی اٹھاسکتا۔ یہتمام سلمانوں کو بظاہر راحت رسانی باز آباد کاری مغویہ عورتوں کی بازیانی کی دولت بانٹ رہے تھے یمگر درحقیقت یہ صرف دو کام کر دہے تھے وہ "وَاعْتَصِهُوْا بِحَبُلِ اللّٰهِ" والإبرانا بن ياد دلارے تھے اور يہ ياد دلارے تھے كہ متنے لحات بھی زندگی کے باقی بیجے بیں وہ اللہ کے لئے ہول ۔

<u>۔ ۱۹۵۰ء تک ماحول بدلنے لگامولینا حفظ الرحمن سیوباروی شیخ الاسلام کے دست راست</u> تھے مفتی تفایت اللہ کی سرپرستی ماصل تھی ۔مولینا آزاد کی کوہ و قارشخصیت حوصلہ بڑھے ارہی تھی' چٹانچپنوعمر دینی طالب علموں نے بھی ان بزرگوں کے مثق کو آگے بڑھایااور پھر ۵۹۔ ۱۹۵۵ء تک حالات معمول پرآگئے تھے۔

اب ان علماء کے تاریخی کردار کو پیش کرتے ہوے بے اختیار یہ تھنے کو دل جا ہتا ہے کہ: زمانہ یاد رکھے یامیا کرے فاموسس ہم اک پراغ محبت جلا ہے جاتے ہیں

یہ جو پڑاغ روثن ہوا تھااس نے اپنا تاریخی فریضہ تو انجام دیالیکن پھراس کے بعب دحیرے دحیرے برانی نسل کےلوگ اٹھتے گئے نگی کل جو آئی اس میں نہ وہ خلوص تھے اندان لوگول نے وہ شوائد برداشت کئے تھے۔ایک زمردال دوال زندگی ملی تھی۔اس لئے بتدریج

جمعیة علماء ہند کی تاریخ میں اسمحلال پیدا ہوتا گیالڑنا تو تھا ی وہ محاذ ختم ہو گئے تھے اس لئے اب آپس میں ہی لاناشروع کر دیا تھا نتیجہ میں ساتویں دہائی تک پینچتے بہنچتے جمعیۃ علماء ہند ا پنی سنهری روا بات اور شاندار تاریخی ورنه کے ساتھ نشتند گفتند و برخاستند والی ظیم بن کرر دگئی۔

اسل میں کوئی ایسامئلہ بھی تو نہیں رہ کیا تھا جے بنیاد بنا کرجمعیۃ کوئی پروگرام د \_\_\_ سکتی سیاسی اور تہذیبی جماعتیں بہر حال افراد کے گردگھوتی ہیں حضرت سننے الاسلام <u>۱۹۲</u>۷ء سے ١٩٤٠ متک جمعیة کی فضا پر چھائے رہے ۔ پیچ میں تیئی سال کاوقفہ ایسا ہے جب کوئی موضوع نہیں رومحیا تھااورعموماً بکسال سول کو ڈ کی مخالفت مسلم یونی ورشی کاافلیتی کر دائیرنل لام کو د و ہراتے رہنے کی عادت می پڑگئی تھی ۔علاقائی بنیاد ول پر بہت ساری تنظیمیں ابھر آئی تھیں ( آندهرا پر دیش میں انجمن اخحاد اسلین جناب بنات والااور ابراہیم ملیمان سیٹھ کی مسلم لیگ' اتر پر دیش میں مسلم کس وغیرہ)۔

اب توجمعیة كااخبارالجمعیة جس كے ادارے اور ثذرات حضرت مولینا فارقلیط كانتیج فکر ہوا کرتے تھے اور جے پلکول پر جگہ دی ماتی تھی ....مرف ایک خواب رومحیا ہے ۔جمعیۃ کی مختصر تاریخ و تعارف ایک مختا بچه کی شکل میں نظر سے گذرا جس پرین اشاعت تو درج نہیں ہے مگرمعلوم ہو حب تا ہے کہ یہ سب اعتک کی تاریخ ہے۔اس کتا بچہ میں حنسسرت مولیب وحیدالز مال کالبیں تذکرہ نہیں ہے البنتہ مولینا قصیح الدین د ہوی نے جو صفحون کھا ہے۔اس کی كجهر مطور بيش خدمت بيل:

"مرحوم مولانا وحیدالز مال ماحب کاجمعیة علماء ہندے تعلق اور وابتکی تو پشتنی ہے ۔ان کے والد محست مرم ولانا کی الز مال ماحب کا نگریس اور جمعیة کے سر گرم اور فعسال رکن تھے۔انھوں نے تحریک آزادی کی سر گرمیوں میں نمایاں حضد لیا جیل بھی گئے۔ان کی فكرى اور ذہنى بختگى اورصلابت رائے كايە ثبوت ہے كہ شنخ الاسلام علاّ مە تبير احمد عثم الى خ ملم لیگ کے ماتھ تھے بلکہ ملم لیگ کی اعلی قیادت کے اہم ترین رکن اور روح روال

تھے۔ان کاذاتی اور شخصی تعلق مولانا کے الز مال صاحب سے اس در جدکا تھا کہ جب بھی کیرار تشریف لاتے تو قیام مولانا کے الز مال بی کے گھرید ہوتا تھا ۔۔۔۔اسس دور کی سیاست آج کی مفاد پرتی اور مصلحت بین کے براثیم سے پاکتی کیا مجال ہے کہ تعلق اور وضعداری کے اس بلند در جہ بدفائز ان حضرات کی نینت پرسی کوشک بھی ہوجائے مولانا مسے الز مال صاحب کے ساتھ کا نگریس کے جوور کریں یا حضرت مظامم شہیرا حمد عثمانی کے مملم لیکی ہمنوا جمکن نہیں کہ اپنی قیادت کو ذرائجی شک کی نگوہ سے دیکھیں ۔اس ڈیکس اور انضباط کے بیجھے اس قوت قسیادت کے بلند کر دار کی تھی ۔ان ور نشیاط کے بیجھے اس قوت قسیادت کے بلند کر دار کی تھی ۔ان کی خلوت وجلوت میں کوئی فرق نہیں تھیا۔ یہ صفرات کی زندگی ایک کھی تمال بھی ۔ان کی خلوت وجلوت میں کوئی فرق نہیں تھیا۔ یہ اس مفرات کی زندگی ایک کھی تمال بھی موال میں ثابت قدم دہتے تھے ۔اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ عمدین سے ذبئی تعلق اور فکری وابنتگی مولا ناوحید الز مال مرحوم کو اسپنے والد محسوم سے حمدین میں گاتھی 'ملے۔

کین مولینا وحیدالز مال جمعیة میں بہت فعال اور کارکر دنظر نہیں آئے وہ ورکنگ کینی کے عمیر تھے۔ جوز ماندانہیں ملاتھااس زمانہ میں ہفت دواد ماہانداور مالاند فرادات ہوا کرتے تھے۔ ان فرادات کو فراز کہنا یقینا تھے وزیادتی ہے اسلئے کہ یہ یک طرفہ تل عام تھے مگر مولینا وحیدالز مال کی موقع پر بیاسی طور پر کوئی ایسا کارنامدا نجام دیتے نظر نہیں آئے جوقابل ذکر ہو۔ جناب فسیح الدین نے پوری تفصیل سے تقریباً بیں صفحات میں مزقو جمعیت علماء ہند کے کارنامول کاذکر کو ایسا کارنامول کاذکر کو ایسا کارنامول کاذکر کو ایسے دات کا موضوع مولینا وحیدالز مال تھے لیکن وہ یہ جمول کرکہ ان کا موضوع کو اینا وحیدالز مال تھے لیکن وہ یہ جمول کرکہ ان کا موضوع کو کینا وحیدالز مال تھے لیکن وہ یہ جمول کرکہ ان کا موضوع کو کینا وحیدالز مال تھے لیکن وہ یہ جمول کرکہ ان کا موضوع کو کینا در سے مرکز کہیں یہ در عصول کو کہ ان میں موضوع کو کیا ہے وہ مولینا وحید دالز مال نے کسیا مثبت موضوع کو کینا ہو کہ کو گئی گئی کی ممبری قبول کرنے کے علاوہ مولینا وحید دالز مال نے کسیا مثبت اور تعمیری رخ اپنا یا۔ مراد آباد فراد کے موقع پر مولینا کی تقریر کا تذکرہ ہے لیکن وہ تقریر کو گئا داست اور تعمیری رخ اپنا یا۔ مراد آباد فراد کے موقع پر مولینا کی تقریر کا تذکرہ ہے لیکن وہ تقریر کو گئا داست کا اثرات کیا مرتب ہوئے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بھاگل پور میں لرزہ فیز فرادات

ملة ترجمان دارالعلوم ديوبند ٢٩٩٧ م ٢٩٨

ہوے' جمثید پورتو ایسا جلاکہ پڑھنے والول کے رو<del>نگئے کھڑے ہے ہو گئے ۔</del>اوران سب پرمتزاد ٧/ دسمبر ١٩٩٣ء كى تاريخ اوراس كے مضمرات سے مولينا وحيد الزمال بے خبريذ تھے کسيکن انہوں نے اس سلملہ میں کیاا قدامات کئے۔اس کے بارے میں کوئی معلومات فراہم ہسیں ہوتی ۔اس موقع پر بہ کہا جاسکتا ہے کہ رکن سے اس طرح کے مطالبات کرنا مناسب ہیں ۔اس بات میں بڑی مدتک معقولیت ہے مگر ای کے ماتھ یہ کہنا پڑے کا کہمولانا دسیہ الزمال سیاست میں" قائد" نہیں بلکہ" ورکز" تھے اور اس اعتبار ان کی زندگی کے سیاسی رخ پر موالیہ نشان لگ جا تاہے۔

مولیناصیح الدین نے مولیتا اسعد صاحب کے سیاسی مزاج پر ذرا کچھ ضرور سے سے زیاد ہ بی روشنی ڈالی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ مولیتاعمید الزمال (برادرمولینا وحیدالز مال ) نے دو مال تک اکیڈی قرآن عظیم میں کام کرتے رہے ۔خود طبیح الدین صاحب نے ذ مہد داریال سنبھالی انہوں نے اپنی جو باد داشتی پیش کی بیں ان میں مولینا اسعد مدنی ہے وفو د کے ملنے کے تذکرے کئے بیل ۔اور حتی الامکان بی محموں ہوتا ہےکہ ۱۹۹۲ء میں مجابد ملت مولینا حظ الرقمن کے انتقال کے بعسد سے جمعیۃ علماء ہند کی آب و تاب مدھم پڑنے گئے تھی ۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مولینا اسعد بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے حسکومت نے ان کو را جیہ بھے ای ممبری عطام کی جے انہوں نے قبول کیا۔اس کے بعب سے جمعیة کا کر داد طعی غیر کارکر درہا، د راصل کوئی ایماموضوع نبیس رو محیا تفاجس کی بنا پر حضر ات علماء کرام اندازگل افٹانی گفت ارکا مظاہرہ کریاتے تھوم پھر کرذاتی یا گروی اختلافات تھے جمکاایک مظاہر ۱۹۸۰ء سے ۱۹۸۲ء تک کے درمیان دارالعلوم دیو بندتک کے سلملہ میں ہو چکا تھا۔اورجس سے جمعیۃ کے وقار اورما كه تونقصان زياده بهنجا تها، فائده بالكل بهيس جوا\_

دراصل تنظیم کے بنیادی ڈھانچہ میں جمہوری طریقہ کارکی جھلک رہتی ہے جس سے ظیم بڑھتی ہے اور یہال موامی رہنے توڑ دیسے جاتے ہی اور خاندانی رہنے وجو دیس آحب تے یں وہاں تنظیموں کا جو حال ہوتا ہے اس سے آج کا باشعور طبقہ بخوبی واقف ہے۔ میاست میں خاندانی اثر ونفوذ کی کارفر مائی کی ساری مثالیس قارئین کے سامنے ہیں۔ یہاں صرف اثارہ کیا جارہا ہے بہر حال جیسے ہی خاندانی اور گھریلوفضا پیدا ہوئی ویسے ہی تنظیم کاعوامی کر دار دخست ہوا اور جب یہ ایک کر دار دخست ہوا تو نہ جماعت کار کر درہ حب آتی ہے اور مذہ کی اس کی تاریخ میں کوئی جگہ دہ جاتی ہے۔

معیة علما مہند کے سلما میں فسیح الدین معاحب نے کچھ واقعب ات درج کئے ہیں ان میں سے ایک واقعہ ملاحظہ ہو:

"جون/ 20/اء میں جب آنجہائی اندرا کاندھی کے ظاف الا باد بائی کورٹ کافیملہ آیا تو ایک طوفان پر پا ہوگیا۔ میلے، جلوی، مظاہر نے اور اندرائی کی جمسایت میں کانگریس نے عوام کو اکرا کر کھڑا کر دیا۔ فالباً ۲۲ پا۲۲ / جون 20 بولاء کی بات ہے بعد نماز ظہر دی بارہ افراد کا ایک و قد صغد رجنگ روڈ روانہ جوام ولینا اسعد ما حب مولینا فورالنہ ما حب مرحوم ماجی فاروق ما حب مرحوم حکیم عبد الجلسیال ماحب مرحوم وغیرہ شریک تھے "۔ ش

اس پوری فہرست میں مولینا وحیدالز مال کانام ہیں نہیں ہے۔ آگے مولینا فعیم الدین لکھتے ہیں:

"یہ بات می ایم ایم ایم کے عراق کے وزیراوقات فیمل فوری شاہ ہندوستان آئے ایکے ماتھ عراق سے کئی اور شیعة علماء کا ایک وفدتھا اس وقت عراق اور ایران کے درمسیان جنگ جاری تھی منیر عراق فاضل عرادی نے اپنی رہائش گاہ واقع پرتھوی راج روڈنی دیلی علی عشائیہ کا اہتمام کیا۔ مدعو تین میں زیاد وزعلماء اور معلم ذعماء تھے کھانے سے پہلے مہمان جمع تھے۔ ای اشاہ میں وزیر کے ہمراہ ایکے اشاف کے جولوگ ماتھ تھے وہ میرے پاس آئے ہم سے سال اور نوٹ بک تھی ۔ انہوں نے بڑے اہتمام اور نجیدگی سے وریافت کیا ہی ماقع میں مؤلفات الشیع "(شخ اسعد کی تصانیف اور تالیفات کیا ہیں؟)" کے دریافت کیا ہی مؤلفات الشیع "(شخ اسعد کی تصانیف اور تالیفات کیا ہیں؟)" کے

مبیں سے بیانداز وہوجا تاہے کہ مولینا تصبح کازاویہ نظر کیا ہے۔ انہول نے آسے میں مىلمانول كے قتل كے سلىلەمىں كچيروفود كاذ كركيا ہے اوراس ميں بھي بھی رخ سامنے آتا ہے كہ حضرت مولینا اسعدمدنی کے علمی وقار ومنصب پیہوالیدنشان لگا یا جائے کیکن بجیب وغریب بہلو یہ ہے کہ بیں پنہیں معلوم ہوتا کہ ان تمام مواقع پر حضرت مولیناوحیدالز مال کا کسیارویہ رہا۔ صرف ایک مقام ایرا ہے جہال ان کی شعلہ بیانی کا تذکرہ ہے۔

موليناء بيزاكن صديقي لكھتے ہيں :

''نُوك اس وحیدالعصر اور یگاندوروز گارعالم دین اورمیدان ادب کے شہروارکومننا جاہتے تھے۔ جوالفاظ سے تیرو نشتر کا کام لینا مانتا ہے .....مولینا مرحوم کی یہ تقریرا یک مبحر آبر سن سے كم رقمى جى ميں كوشت و يوست كے كچھ صب كائے براتے يا ال

یہ ۲۵/ دسمبر ۱۹۸۶ء کے شوکت منزل غازی پور کے ڈاکٹر انصاری ہال کابیان ہے اس میں سب کچیرمولینا کیرانوی کی تو صیت میں لکھا گیا ہے لیکن یہ بیس بتایا گیا کہ حضرت مولینا في كيار شاد فرما يا تحااورو وآبريش كيا تحا الكحت من:

"اس اجتماع کے بعد کیا ہواد نیا بانتی ہے، ضابطہ کی خسسلات ورزی کاالزام عائد کیا محیا۔ جماعت ہے ہماراافراج ہوا۔اچھا ہوا کہ ہم اپنے بلتے ہوئے گھرے نکل آئے "ما

تھوڑا بہت تقریر کے بارے میں بداندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت مولینا نے ماضی کے علماء کی تاریخ بیان کی ہو گئی۔صاحبان افتدارے ان کے پھر لینے کا تذکرہ کیا ہو گالیکن جے "رہنمائی" کہتے ہیں ان رہنمایان خطوط کا کوئی بیان نہیں مولینا تعبیح الدین نے اسپیے مضمون

"مولینا نے جھر کو بتایا کہ در کنگ کیٹی کے اجلاس میں جب کوئی ممبر کسی موقع پر اپنی رائے كااظهار كرنا بإبناب، ياكهل كربولنے في توشش كرنا ہے، توبعض اوقات خو دصدرمحترم اس کونتی سے منع کرد ہیتے ہیں ۔ بلکدایسا بھی ہوا ہے کہ ڈانٹ دیا (ایک مشہور عب الم اور

اس اقتباس سے مولینا فیسے صاحب کے مطابق جمعیتہ کی جواندرونی فضاتھی اسٹ کا انداز ہ جوجا تا ہے اور ساہتے ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولینا حفظ الرمن کے بعد جمعیة کی میاسی کارکر دگی تقریباً نہیں کی منزل پرآمجئ تھی۔

حضرت مولینا کی سیاسی زندگی کے دخ کے بارے میں مولینا قصیح الدین مزید لکھتے ہیں:
"مولینا وحیدالزمال مرحوم بہت جم کرخود اعتمادی سے مدلل انداز میں بولئے تھے.....
۱۹۸۰ میں عیدالنظر کی نماز کے وقت مراد آباد میں پوئس نے نماز یوں پر فائزنگ کی تھی ادرایک بڑا فراد پر با ہوگیا تھا۔ اس موقع پر مولینا اسعد صاحب نے ایک نمائند واجتماع طلب کیا تھا۔ اس موقع پر مولینا احب نے فراد کے شعلق بہت سے امور اور گو شول طلب کیا تھا۔ سے مدید جوش مدلل اور مسکت تھریر کی کہ عاضرین دنگ روگئے"۔ ما

مگریمکت تقریر کیاتھی فرادات اور فرقہ واریت جارمانہ ہندوفرقہ پرتی یامسلمان فرقہ پرستی یامسلمانوں میں احساس کمتری کے اساب وعوامل پرمولینا کا کیانظریہ تھا اسس کے بارے میں کوئی انداز وہمیں ہوتا۔

عن نامون اس میاسی کردار کے بارے میں مولینا خیا اعمدقائی کھتے ہیں کہ:
"میں نے مولینا مرحوم کو ہرمیدان میں قریب سے دیکھا ہے ۔۔۔۔۔اور جب جمعیة علماء ہند
کی مجلس عاملہ کے رکن تھے اور جمعیة علما ہند سے علیحد کی کے بعدا نتقامی جدو جہد کے

بجائے ایک ماحب نظر، وسیج الظر ف شخصیت کی طرح مثبت رویدا پنا کرملی جمعیة علماء کی صدارت قبول فرمانی اور تادم آخر مرکزی جمعیته علماء بند کے منصب صدارست پر فائز رہے'' ۔ مال

ملی جمعیة علماء یامر کزی جمعیة علماء بالکل اسی طرح کی ایک جماعت تھی کہ جس طسور کی جماعت تھی کہ جس طسور کی جمعیۃ علماء یا دافس ہو کر نارائن دت تواری اورار جن سکھ نے ایک کا نگریس بنالی تھی اور بعد میں پھراسی میں خم ہو گئے، یہ اس طرح کی جی تظیم ہست تھی جسس طسور بنالی تھی اور بعد میں پھراسی میں مہر کے ایرادوالی کے ۔

Nationalist Congress Party (شرد پواروالی) ہے ۔

## مولينانسيل صاحب تصنيح بين:

"حضرت مولینا کی منظوری افسوس ہے کہ ال اوگوں کو بھی جو جھے ہے اور حضرت مولینا ہے اور حضرت مولینا ہے دائر کا تعلق رکھتے تھے، ال اوگوں نے ہر طرح حضرت مولینا ہے دائری و خزاب کر نے اور پہنتہ مرکزی جمعید سے دور کرنے کی وخشس کی لیکن حضرت مولینا بات کے دھنی اور پہنتہ سے جو منظم وفیصلہ کے انسان تھے کسی ایک کی دینی اور فر مایا کہ جس نے نیک نیتی سے جو فیصلہ کرلیا ہے اس پر قائم رجول گا ..... تقریباً ہی الفاظ حضس دے مولینا نے مرکزی جمعید ملما مرکزی جمعید میں بھی کے تھے ۔"مالہ

حضرت مولینا وحیدالز مال کے میاسی بھیرت پر جناب عبدالر کمن عابد نے بھی مضمون کھا ہے اور مضامین سے الگ ہٹ کران کے مضمون سے کچھ حضرت مولینا کسیسرانوی کے میاسی طریقہ کارکاانداز ہوتا ہے۔

انہوں نے ایک انٹرو او کاذ کر کیا ہے:

"ہم اوگوں نے مولانا کا تفصیلی انٹر دیولیا تھا جو دہلی کے آرد واور میر ٹھ دسہاران پورکے ہندی اخبارات میں ثائع ہوا تھا اس وقت مجھ سے زیاد و میر سے ساتھیوں نے مولانا کو اس بات ہرآ ماد و کرنے کی کوشش کی تھی کہ دو اللبار میں اپنی بے پناو مقبولیت وعظمت کا فائد واٹھا کرایک نیاائقلاب پر پا کرسکتے ہیں اور اس کام میں پریس ان کامعاون

جوگا۔ اس وقت مولانا نے اپنی علائت اور دومری اہم مصر وفیات کا مذر فیل کر کے ہست لوگوں کو مطبق کر دیا سکر بعد میں جب اُن سخائی دوستوں کو رخصت کر کے ہیں جب دمنت کے لیے بھر واپس آیا اور اس سلملہ میں مولانا سے سوال کیا تو انھوں نے جو بات کمی وہ آج بھی ہم سب کے لیے کھی وہ میں اور زعماء کے لیے سبس آموز ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ ذاتی مذبات کی وجہ سے یہ بیش کش میر سے لیے بھی پرکش ہے، کی مولانا نے فرمایا کہ ذاتی مذبات کی وجہ سے یہ بیش کش میر سے لیے بھی پرکش ہے، کی اس کے بیچے عوامل کیا ہی ان کو بھی ہم نظر میں رکھنا چاہتے ۔ اس اسے دار العلوم بحرال کا شکار ہوگا علما می بدنا می ہوگی ، اور طلبا مکا نقصان ہوگا اور سب سے بڑا نقصان سلمانوں کے وقار بھر درح ہونے کا ہوگا ، ہمار سے اکابر کی تو بین ہوگی وغیر ہوئی۔

" دوسری مرتبه سیای موضوع پرگفتگو کاموقعه و فات سے تقریباً ایک برس پہلے ہی ملاتھ۔ جب راقم الحروت نے ایک محافی مقصد سے ملا قات کی تھریباُ ڈ ھائی یا تین کھنٹے کی ملاقات میں بہت ہے ساس مسائل اور معاملات پر گفتگو ہوئی ،اس موقع میرے ایک دوست ما فذعبدالتارساحب ما تو تھے مولانا ہے ملی مسائل میں اشتراک وتعاون اور اتحاد کے مند پر بات ہوئی ملی کوسل کے ذہرداروں سے رابطہ کاذ کر ہوا، ساتھ کام کرنے كى بات ہوئى ،آماد ئى كاانثار وملائيكن افسوس كديد بات آھے ندبز ھسكى ۔اس ملا قاست یں مولانا سے جہاں اور بہت سے موضوعاست پر کھلے ماحول میں گفت گو ہوئی وہیں مسلمانول کے جذباتی مسائل پر بھی مولا نانے مدلل اور مغسل روشنی ڈالی ۔اس تفست کو کا نلامه په ښې که منمانول کواپيغ ديني اور شرعي معاملات مين کسي بحي قتم کامجھونة ہر گزيد كرناجا مِصُلِكِن جو چيز ي ان كے اختيار اور طاقت سے باہر ميں ان ميں اپنی صلاحيتوں كوبر كُرْ مَا لَعَ بْهِين كرنا جائب وبلكدا بني تمام ترتوجدات مستقبل في تعمير بجول في بهتر تعليم و تربیت ادر متقبل کے بیای منعوب پر مرون کرنی ماہتے مسلمانوں کو معاثیات، تجارت ومنعت پرخاص توبد دینی جائے تا کہ آنے والے بیس برس کے بعب دو والیک معنبوا عاشی اور سیاسی قوت بن کرکھڑے ہوسکیل ان کی آمدنی اتنی ہوکہ اکسٹیریت انکم فیکس دینے والوں کی ہوتا کہ کوئی اٹھیں ایسے او پراور ملک کے اوپر **بوج**ھ نہ سمجھے ۔اگر مسلمان ان امولوں کو اپنا کرصر ون پانچے یوس کے لیے بھی حب زباتی مسائل کوملتوی کر دیں تو یقینی طور پر بند باتیت کے ممائل آدھے سے زائد خود ہی دم تو زُدیں کے اور باقی آد ھے ممائل کو پیدا کرنے والے عناصر پانچ برس کے بعد خود ہی استنے کمز در ہو جائیں کے کہ ووممائل بیدا بی نہیں کرمکیں گے۔

مولانا کی سیاسی بعیبرت بہت زیر دست تھی بیہ بہت لوگول کومعلوم ہوگا۔۔۔۔۔اچھا ہوکہ اس پرکو ئی اور کھی آٹھم اٹھائے ۔!''مل

ال سلنديس ايك اورا قتبال ملاحظة بو:

مولانا نے زندگی بھر *کسی میاسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں* کی تبکن و دمیاسی حالات سے بھی غافل بھی نہیں رہے ملی سر گرمیوں کے لیے انھوں نے اپنی تو جہ کامر کز ا کابر کی معتبر اور نیم سیاس تنظیم جمعیة علما م جند کو بنایا۔اورطویل عرصے تک اسٹ کے بنیٹ فسیارم سے ملی سر گرمیول بیل مه صرف حصنه لینتے رہے بلکہ قائدانہ کر داراد اکیا انھول نے جمعینتہ علماء ہسنہ دکو عرب دنیا میں متعارف کرایا،اس کے لیے عربی جریدہ انسے فیاح "جاری کیااور دیگر رائے اوراساب بھی اختیار کیے مولانا کاسیاسی نظریدان کے استاد گرامی نینخ الاسلام مولانا حمین احمید مدنی برخان بیا کے نظریہ کے مطابق تھا۔ جمعیۃ کی موجود وقیادت پرمولانا کو عدم اعتماد کا احساس ہوا تو خاموشی کے مانھ اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ بعد میں م<sup>آ</sup>ی جمعیۃ کے بانی صدر منتخب ہوئے اس کے بعدمر کزی جمعیۃ کا قیام عمل میں آیا توان تمام تحریروں کو بڑھنے کے بعدیہ محموں ہوتا ہے کہ مولینا کی سیاسی بصیرت اور سیاست سے دلچیسی ایک عام آدمی کی دلچیسی کی طرح تھی او بآیہ عرض ہے کہ وہ ایک ایجھے مقرراور بالغ نظرادیب تھے لیکن عظیم میاسی مدبرومفکر بیننے کی راہ میں و وزیاد و دور چل نه بائے ،ان کاد ورعروج آٹھویں دہائی کے بعدے سے سشروع ہوتا ہے اور ہندوستان میں ہبیمسلمانوں کاد ورابتداءر ہاہے۔دھیر ۔۔۔ دھیر ۔۔۔ مطرک کی ہوائیں اور . فنهائيں فرقہ پرستی کے زہر ہے سموم ہوتی گئیں اور سلمانوں میں کوئی لیڈرایب انہیں تھے اجو کا نگریس کولگام لگاسکتااورجس طرح کے حالات پیش آرہے تھے جسس کالازمی اور منطقی نتیجب ۱۹۹۲ء میں بابری مسجد کی شہادت میں ظاہر ہوااورای کے بعد جس طرح گجرات اور دوسر ہے مله ترجمان دارالعلوم مِن ١٩٥٥

مقامات پرفرقب واریت کانتگاناح ہوااس کے لئے شاید علماء اینا تاریخی کر دارا دانہ کرسکے اور ملت مملي يوجس انتشاراور بحران ہے گذرنا پڑاو ، اظہر من انتمس ہے۔

حضرت مولینا وحیدالز مال کیرانوی کاانتخبال ۱۵/ ایریل ۱۹۹۵ء کو ہوا، ان کی شخصیت کے مختلف کوشوں پر روشنی ڈالی جائے گی ہے کچھے پہلوا بھی اور پیش کئے جامیس کے لیکن جهال تک ان کی سیاس شخصیت کاسوال ہے ملی دیانت کا پرتقاضا ہے۔ کہ پرکھا جائے کرحضسرت مولینا وحیدالز مال میرانوی سیاس اعتبارے کوئی نمایال اور قب عمانه کر دارادانه کریا ۔۔۔ مولینانے ابنائے دیوبندیامر کزی جمعینة علماء یا ملی جمعینة علماء سے دلچیسی لی کیکن تینظیمیں وقت کے ریگزار پراہیے تقش مذامجار سکیں تنظیم ابنائے قدیم ہے شک فعال اور کار کر د ہے مگر اس کی کار کر دگئی کے پس منظر میں اورعوامل بھی ہیں مشلا بین کہ استظیم نے مولینا پر ایک نمسب ٹائع کیامگراس سے الگ ہٹ کرکوئی اور کمی کام کسی اور شخصیت سے تعلق تالیفات یا کسی اور طرح کی تقیمی کارکرد گی کانمور تم از تم اپنی تملی کی و جدسے راقمة الحروث تو مذل سکا ۔

کیکن یہ بھی سے کہ بہلو دارشخصیتوں میں بہت سے اجزاء وعوامل ہوتے ہیں بھی رخ اور جہتیں ہوتی میں، کچھ میں اتنی صلاحیت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے رخ پر ماوی ہو ماتی یں اوراس کی و جہ سے دوسرے رخ استے روش نہیں رہ جاتے۔

حضرت مولینا کے ساتھ جوسب ہے اہم نکتہ تھاوہ ان کی عربی زبان وادب ہے وابتی تھی اور پیرخ انتاروش اور تابنا ک تھا کہ وہ دوسرے" جہانوں" کی تخسیق کرسکے اور ہو ہال ما کرخوش رہ سکے اس لیے کہ ان دیگر جہانوں میں ان کے لئے اجنبیت تھی اور نتیجہ میں وہ فضا ان کو نامانوس معلوم ہوتی تھی ۔ جہال فضاء نامانوس معلوم ہوتی ہے اور جہال احباس اجنبیت

ہوتا ہے وہال اختلافات بینیتے ہیں اور تصادم ہوتا ہے۔ '' جنانچہ اختلافات کی وہ زیر میں اہر جو دارالعلوم کے عظیمی ڈھانچہ سے متعلق تھی وہی اہر جمعية علماء ہند میں بھی نما یال رہی اور حضرت مولینا وحیدالز مال کی جمعیة علماء سے وابنتی اور

علیجد کی دونوں کے پس منظر میں ایک ہی شخصیت محور کے طور پرنظر آتی ہے اور سیاست میں شخصی والبتلى شخصيات كے گردرا لطے كے تانے بانے ہيں سنے جاسكتے۔

سیاسی نظر بیات سے دانشگی اور ایک طرح کے Commitment کے ساتھ عوامی رابطہ کا مطالبہ کرتی ہے، عوامی را بطے کی بنیاد پرعوامی تائید حاصل جوتی ہے اور اس سے عوامی تائید کے سہارے سیاست کا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔

حق پیہے کہ جمعید علماء ہند کو ہے ۱۹۴۴ء تک اپناایک تاریخی کر داراور تاریخی فریضہ ادا کرنا تقاجيهاما حول تقاجيبي فضاءتني ويسيري افراد بحي جمعية بين تقصاور جمعية تين محاذون پرمردانه وارلای انگریزول کے خلاف ہندوفرقہ پرتی کے خلاف اور مسلم فرقہ واریت کے خلاف ۔

آزادى مل گئى مىلم فرقە برىتى ياكىتان تشرىف لے گئى رەگئى بىندوفرقە پرىتى تواس كامقابلە كرنے كيلئے جس طرف جس قائدارہ صلاحیت اور سیاسی بصیرت روثن افق اور ایٹاروقر بانی كاپس منظر ضروری تھا وہ <u>۱۹۲۰ء</u> کے بعد کی نیڈرشپ پہیدا نہ کرسکی اور جس طرح بھم کے لالہ زارول سے پھر کوئی ندا ٹھااور کنارہ وادی ہے کسی اقبال کی آواز ندگو نج سکی اس طرح دیو بند ہے بھی کوئی حیین احمد مدنی یا حفظ الزمن نه پیدا ہوسکا۔اوراس لئے آج جمعیۃ علماء ہند کی تاریخ ایک دور افياد ەصدابن كرروگئي \_

## جبرى سبكدوشي:

جب مولینا وحیدالز مال صاحب <u>۱۹۹۰می</u>س کچھ سیاسی اثر ونفود اور کچھ اسباب کی بناء پر دارالعلوم دیوبند کی تدریسی ضرمات ہے بہکدوش کر دئے گئے یو پورے شہر کی فنسا ،اگریکہا مائے کہ دور دورتک کاماحول گرم ساہوگیا تو مبالغہ نہ ہوگا'اوراس سلسلہ میں غیر معمولی غم وغصہ کا ا ظہار جاروں طرف سے ہوا تو وہ طلبہ اور تصین جومولینا کے بے پایاں اخسلاس و شفقت سے وابسته تھے،ال مئلہ پرغوروٹ کر کے لئے جمع ہوئے اور آخر میں اس نیتجہ پر پہو پنے کہ مولینا کی معز ولی ہے بمیں بن لینا چاہئے،اورفضلا ہے دیوبند کی ایک تنظیم ہوجو ہرطرح کے پیش آنے والے ممائل ومشکلات پرمل بیٹھ کر پورے اتحاد وا تفاق کے ماتھ کوئی فیصلہ کرے اوراس پر سختی سے کاربند ہو۔

چنانچیان لوگول نے بیموقع غیمت مجمااورای طرح سے بتنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیو بند' کروَارض پروج دیس آئی۔ جب اس سلسلہ میں طلبہ کی جماعت مولیت سے مننے گئی تو انہوں نے فرمایا:

" میں ذاتی طور پرجی طرح دارالعلوم کے اندر طلباء کی انجمن قائم کرنے کا پرزور ما می تھا اور اس کے لئے ایک طویل عرصہ تک مدوجہد کی اسی طرح دارالعلوم کے باہر فضلاء کی تنظیم کا بھی مؤید ہول لیکن اگر آپ حضرات کو تقیم قائم کرنے کی تخریک مسیسری علامدگی ارادہ کے ممتذے مل ہے اور آپ اس کے بلیٹ فارم سے میر ے ممتذکو اٹھانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں تو میں آپ سے بڑا ہونے کی چیٹیت سے یہ خلصانہ مثورہ دول گا کہ موجود و مرحلہ پر جب کہ میرے ممتلہ کی وجہ سے فضائمی قدر گرم ہے آپ کو تی تنظیم قسائم کرنے کا ارادہ بی رائے کردیں۔ مالہ

مولینا کے اس بیان سے یہ دانتے ہوجا تا ہے کہ دہ 'بتنظیم ابنائے قدیم دارالعسلوم کے مؤید تھے لیکن و ہ اپنی شخصیت کو اس کامحور نہیں بیننے دینا چاہتے تھے۔

یہاں اس بات کاذکر ضروری ہے کہ جو حضرات گئے تھے انہوں نے مولینا سے یہ دعدہ قو کرلیا کہ وہ اس تظیم کو و کیج تر مقاصد کے لئے استعمال کریں گےلیکن یہ بھی وضاحت کر دی کہ پرائن و مہذب اندازییں وہ مولینا کا مسئلہ بھی اٹھائیں گے مگر مولینا نے اس تنظیم کی سر پرستی سے انکار کیا اور کو آئی عہدہ نہیں قبول کیا اور الم یہ اول سامنے آیا کہ فضلاء کی تمام کو مشتوں کے باوجو دمجلس شوری نے اسپنے اجلاس میں اسپنے گذشتہ فیصلہ کی توشیق کی اور مولینا کی پرطسسر فی برقر ار رہی ۔ چنانچ فضلاء نے ما ایس جو کرا بنی تحریک ختم کردی اس کے بعد تظیم کے کارکنان برقر ار رہی ۔ چنانچ فضلاء نے ما ایس جو کرا بنی تحریک ختم کردی اس کے بعد تظیم کے کارکنان

مله مولاناه حيدالزمال كيرانوي تمبريس ٥٦

ئى گذارش براس كى جلس عامله كى ركنيت قبول فرمانى ـ

ای تیم ابنائے قدیم کاایک مفوس کارنامہ مولینا وحیدالز مال کسیسرانوی نمسسر ہے یہ نمبر۵۹ صفحات پر تتمل ہے۔اس میں مولینا کی شخصیت پرمختلف مضامین بیں جن سے مولینا کی زندگی کے دنگارنگ رخ اور پہلو کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہال اس نمبر پر تبصرہ کرنامقصود نہیں ہے بلکہ صرف اس ہیلو کی نشاند ہی کرنا ہے کہ مولینا کی تنظیمی صلاحیتیں اور جماعستوں اور تحريكات كيشكيل كاجو هرمياس ميدان ييس تونما مال نبيس هوسكتا تصامرٌ جهال كبيس بھى لمي يااد ني پہلوتھا و ہال مولینا کے جو ہر کھلتے تھے، سیاسی موضوعات پرگفتگو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور خصوصاً د ورماضر میں کیکن سیاست کو کو ئی جہت دیں نیا اور سیاست میں قائدا نہ مسلاحیت کاما لک ہوناشے دیگراست۔

مولینا بے پناہ عظمی صلاحیت رکھتے تھے لیکن وہ" اکیڈمک آدی' تھے چنانجے جہال وہ رہے وہال بھی اکیڈمک کام کرتے رہے، اورجب اس دارفانی سے بجرت کی تواس سے پہلے ایسی تظیم قائم کر گئے جولمی اوراد نی قافلہ کوسر گرم سفرد کھے۔

ٹایدیہ وہی لوگ بیں جو خلحون میں ہمولینا وحید**ا**لز مال موضع کیران<sup>شلع م</sup>ظف۔رنگر کے ایک مذ<sup>ہ</sup>ی گھرانے سے علق رکھتے تھے مولاناموصوف کے دالدخو دایک مذہبی انسان تھے كيرا بذمكتب اورمسجد كيمتولي تقعيه بنالي اوقات ميس كتابون كامطالعدان كامشغلة تحب مولانا نے مذہبی و دینی ماحول میں آنھیں کھولی اور ای ماحول میں تربیت ماصل کی تحصیل عسلم کے خاطر حیدر آباد تشعریف لے گئے لیکن تقیم ہندویا ک کے فیاد ات اتنی شدت اختیار کر گئے۔ اور مالات استنے پر آثوب ہو گئے کہ آپ کو حیدر آباد چھوڑ ناپڑ ااور اسپنے وطن واپس آ گئے ۔ جب عالات کچھ بہتر ہوئے تو آپ دو ہارہ دیو بند تھے میل علم کے لئے تشریف لے گئے۔اور دیو بہند دارالعلوم میں داخلہ لے لیانغلیم کے دوران وہ ممتاز چیٹیت کے حامل رہے۔قاضی محب ہد الاسلام قاسمى نے اپنے ایک مضمون جس کوتر جمان دارالعلوم مولا ناوحیدالز مال کیرانوی نمبر

### ص ١٥ يس شائع حيا تها اس مضمون ميس لكهت ين:

" ظہر کے بعد ہداید کادر کی موانا سرد اختسو حیمن صاحب کے پاک ہوتا تھا دہاں ایک طالب علم پر نظریزی چریرا بدن رنگ صاف آنکھول میں ذبات اور ظرافت رقصال کی در س میں بالکل خاموش ۔ چند دنول کے بعد قیم انعام کا جلسہ ہوا حضرت شیخ الاسلام مولانا حیمن احمد مدنی تشدرین فرماتھے۔ تائج کا اعلان فرماتے اور طلبہ کو انعام تعیم کیے جاتے ۔ اس دور میں قاعدہ تھا کہ جوطالب علم کم از کم ۵ پر چون میں پورے بہا ان مہر لا تا ورکسی پرچے میں چاہیں فہر سے کم نہوتے اسے خصوشی انعیام دیا حب اتا۔ ۱۳۹۹ وادر میں بورے بی کا اسلام اور کسی بالوں منا کے استام دیا حب اتا۔ ۱۳۹۹ کی میں کیرانوی اور جب فہر ات کا اعلان کیا تو سادے مجمع نے واہ واہ اور شاباش شاباش کہا۔ کیرانوی اور جب فہر ات کا اعلان کیا تو سادے مجمع نے واہ واہ اور شاباش شابا ش کہا۔ انہانی ممتاز طالب علم کی حیثیت سے وحید الزمال کیرانوی تائی اس طالب علم کی جیمے دشک آیا اور آخری بارجی طالب علم پر جمعے دشک آیا وہ ہی دحید الزمال کیرانوی تائی اس طالب علم کر تار باکہ وہ ہی دحید الزمال کیرانوی تائی اس طالب علم کرتار باکہ وہ ہی دحید الزمال کیرانوی بارجی طافر ما 'پرید کہا جاسکتا ہے کہ جمعے مولانا مرحوم کے ممتاز واسی نائے نے محت اور یکوئی کے ساتھ دری و مطالعہ کی راہ پر ڈالنے میں ایم دول ادا کیا" اس کی خوت اور یکوئی کے ساتھ دری و مطالعہ کی راہ پر ڈالنے میں ایم دول ادا کیا" نائے نے محت اور یکوئی کے ساتھ دری و مطالعہ کی راہ پر ڈالنے میں ایم دول ادا کیا"

#### فدمات:

مولیناو حیرالز مال صاحب دوران طالب علی میں دیو بند دارالعلوم میں اپنی جگہ بنا کے بھے جیبا کہ آپ نے بات کا عتر ان اسپ اس انٹرویو میں کیا ہے جو آپ نے رکا ہوا ، میں مولا ناوحیدالدین فال صدراملای مرکز دہلی کو دیا تھا۔اور بیانٹرویوالجمعیة ویکی دہلی میں ۴/ جون ۱۹۲۸ء میں ثائع ہوا تھسا۔۔۔۔۔آپ کو شروع بنی سے عربی زبان اورادب سے ایک فاص لگاؤتھا چنا نچہ پہلے مال آپ نے جلستھیمانعام میں عربی زبان میں تقریر کی ۔اس کے بعد طلباء کو عربی زبان کی طرف متوجہ کرنے کے لئے تھی رمالڈ شروع کیا جب طلبہ عربی زبان کی طرف متوجہ کرنے کے لئے تھی رمالڈ شروع کیا جب طلبہ عربی زبان کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے الگ سے ایک کلاس شروع کی جس میں صرف عسر بی زبان کی بڑھائی ویکی ۔ان بی سب خصوصیات اور پڑھائی وسکھاؤں جاتی تھی ۔طلب عربی زبان بی سب خصوصیات اور

تمالات کی بناء پرجب مولا تادیو بند دارالعلوم تشریف لاتے تو مایقه اعتماد کی بہن پرعر بی ادب کاشعبہ بطور کلی ان کے حوالے کر دیا گیا.....دارالعلوم میں ایک ممتاز ومنفر د مدرس کے حیثیت سے فرائض تدریس انجام دیسے رہے۔ان کی تعلیم وتر بیت ایک خصوص امتیاز کی حامل رہی مدارس کے پرانے طرز کو چھوڑ کرانھوں نے پہل سادہ اورمفید طرز تدریس کی بنیاد دُ الى جَن الوگول نے مولانا سے براہ راست امتفاد ہ کیا ہے و ہ فی ز مانہ ممتاز اہل علم وقلم میں شمار ہوتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ مولانا کا اعراز درس بالکل منفر د اور مبدا گانے تھے وہ ہمینٹہ ذیر بحث مهائل کی تشریح وتو منبح کیلئے انتہائی نے تلے الفاظ استعمال کرتے زبان نہایت میاف وسادہ، مرتب اور مشسمته جوتی اور پیرایه بیان تعقید اور تقیل الفاظ سے یا کے ویا کسینز ، ہوتا ..... دارالعلوم کی تقرری سے پہلے آپ نے معودی عرب کا دور کیا جہال پر آپ نے متر حب کے فرائض انجام دئے ۔مرحوم محمداحمد کا کلی کئ کتاب تقیم ہنداور مسلمان کا تر جمہء کی زبان میں کیا۔ تقتيم الهندوالمملمون في الجمهورية الهندراي زمانے يس مختلف موضوعات پرمات كتابيل كھيں جس میں ۵ مختابیں مکتبہ حمینیہ دیو بندے ثالع ہوئی ہیں۔

ا \_آخرت کاسفر ۲ \_ا چھاخاد عرا اچھی بیوی ٣\_شرى نماز

٣ ۔ انسانیت کے حقوق ۵ ۔ اسلامی آداب

<u> 1909ء میں انھول نے دارالفکر نام کاایک ادارہ قائم کیا جس میں مسسر بی زبان سے</u> د بچیں والے طالب علم کے لئے زبانی تغلیم کامعقول انتظام کیا جا تا تھے اور اس کے سے اتھ ا نگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی تا کہ طلبا موموجود ہ دور میں بھی مشکلات کا سامنانہ کرنا پڑے ۔اور ای ادارے سے ایک ارد و ماہنامہ 'القاسم' بھی جاری کیابعد میں یہ بند ہوگیا۔

سا۹۶۳ء میں دارالعلوم دیو بند بحیثیت امتاد عربی مقرر ہوئے۔اور وہیں سے آپ نے سیننہ دعوة الحق اورالداعى كے شكل يس مجلدتكا ليتے رہے۔ جن كى اد ارت كى ذمه د ارى مولانامرحوم ہى کی تھی مولانا دارالعلوم دیوبندیں تقریباً تیس برس درس و تذریس کے فرائض انجام دیئیے اور

ای عرصه میں القاموں الجدید عربی ۔ اردومنظر عام پر آئی اور ای دور میں القر آقا الواضحه اور نفحه قالا حب کو مرتب کیا۔ جواس وقت ہندو بیرون ہند میں بے شمار دینی مدار سس سر کاری کالجوں اور یونی ورمثیوں میں رائج ہیں۔

مولانامرحوم کی تصنیفات اور محب لات واخبارات میں ثائع ہونے والے مضابین کے سلم میں ہونے والے مضابین کے سلم میں کھتے ہیں :

" بی ای ۔ وَی کے مقاله لی نے کے دوران مولانا کی کتابول اور دعوۃ المحق و العصف آویل شائع شدہ الن تحریرول کونفسیل سے پڑھنے کاموقع ملا سائ تحریول میں اسلوب کی تحکی اور تعبیرات کا جومن ہے اسنے مولانا کیلئے عالم عرب کے ممتاز او یبول کی صعت میں جگہ بنادی ہے 'مل

مولانامرحوم جہال علوم وفنون میں ماہر ویکنائے روزگار تھے ویں پرایک بہست میں العلوم آرکنگٹ تھے۔ چنانچے انھوں نے جن صدسالہ کے موقع پر ۸ ماہ کی قلیل مدت میں دارالعلوم کی عمارت کو ایک نئی اور جدید شکل دے دی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ چنانچے دفتر اجلاس صد مالہ سے شائع ہونے والی ریورٹ میں اس طرح ان کی خدمت کو سرایا محیا ہے۔

"مولا تاد حیدالز مال ما حب نے اس سلدیں شب وروز اس قدر محنت کی کدان کی صحت بواب دیے گار ہوں گئی گئی گئی گئی ہو بھی بیس بائیس گفتے روز آن کام کرتے دہ اور کامول کی بگر انی بھی فر ماتے رہے بیکو ول معتری ومزد در تعمیر است کے اس کام بیس لگے رہے ۔ جسس کے بنتجے بیس بہت ی شانداز ممارات بن کر تیار ہوئی دارالعلوم کی عقیم الثان محب دکی بالائی منزل جدید دُھنگ سے تعمیر ہوئی ۔ اس معجد کا ایک و ملیج و شائدار اور بلندگیت تعمیر ہوئی ۔ اس معجد کا ایک و ملیج و شائدار اور بلندگیت تعمیر ہوا ہوا ہوا ہی دلاویزی اور دل کشی کی وج سے لوگوں کی توجہ اور مسرت کا باعث بنا ہوا ہے۔ کو ایس خانے کی عمارت بیس و ملیج و عریض گیلر یوں کی تیمیر ، دارالعلوم کے ضدر گیٹ کی جدید درس گا ہوں کا جدید تو میں بہت سے نے کمروں کی تیاری اور کی ایک جدید درس گا ہوں کا اضافہ بھی تابی قدراور لائن تحمین ہے۔ ای طرح دارالتقمیر کے تاریخی گئید کی بلندی میں تیر طبیاں اور اضافہ وغیر و بھی کام قابل قدراور لائن تحمین قرار دے گئے ہیں'۔ ع

ها ترجمان دارالعلوم مولاتاوحیدالز مال نمبر بص ۱۵۱ مل مختصر دو داد اجلاک صدیماله دارالعلوم دیوبندص ۱۰۱-۲۰۱

<u>۱۹۸۳ میں مولانا مرحوم کولس تعلیمی کا ناظم بنادیا گیا۔ اور ای سال انگلینڈ مسسراور</u> پیرس کاسفر کیا۔ جہال پر انھول نے ملی وفکری نقوش چھوڑ ہے ہیں اور آج بھی ان کی شخصیت کو یاد کیا جاتا ہے۔ ۱۹۸۵ء میں بہتم معاون قرار دیتے گئے بیان کی مصروفیات اورسر گرمیوں کے مرجع وکمال کاد ورتھا۔ اورای دور میں مولانام حوم نے آئیسٹ دارالعلوم کے نام سے ایک پندره روز و پر چه جاری کیا۔ آخری کام مولانام حوم نے انقاموس الوحید پر کیا۔ یک اسب مولانا کی سالہاسال شابندروزمحنت وسعی کانتیجہ ہے مولانا کی شخصیت کے مختلف ابعب دیے ملیلے میں ڈ اکٹر محد بحید خال ماہر نفیات کے تبعیر و کامختصر نمونہ بھی آخر میں پیش کیا جاریا ہے۔

ڈ اکٹر مجید خال مولا نارضوان القائمی کے مضمون ' القاموں الوحید'' پر تبصر و کرتے ہوئے

"ميري نظرول بيس مولانا رضوان القاسمي مهاحب كي غور وفكرا ورمرحوم مولانا وحيد الزمال کیرانوی کی غوروفکر میں بکرانیت نظر آئی مولانا Perception دشن تین بہلو ہے۔ نفیات کے طالب علم کے تالے مجھے یہ دیکھ کر بڑی حسرت ہوتی ہے کہ علماء دین میں بھی ایجادی اختراعی اور انقلا بی ذہن وسنکر کی قدر ومنزلت سشعروع ہور ہی ہے۔ ہی عسری انداز ہمارے ممائل کو مجھنے میں مامر و مدد کریں مے بلکی کریں ہے۔ آج مولاناکے کام کی سخت ضرورت ہے یعنی مردم سازی اور افراد سازی وقت کا تقاضا ہے کہ اس ہنرکو یکھا جائے اور کھا یا جائے۔ بیمذہبی مدرسہ میں مولانا کے عنق سے پڑھا یا جانا جائے۔ دارالعلوم دیو بندئی ہے مثال مدمات کے باوجو دمولانا کو تحض تخمی مند کی وجہ عليحد وكيا حيايج كاغم مان ليوا ثابت بوايه ط



## معساصرين

مولینا وحیدالزمال کی حیات کے مختلف محوشوں پرغور کرتے ہوئے اس پہلوکونظر انداز نہیں کیا جاسکنا کہ انہوں نے اپنے عہد کے ممتاز افراد پر کیسے نمایال اثرات جھوڑ ہے حالانکہ ان افراد میں بہت سے ان کے دوست تھے تو بہت سے ان کے ثاگر دھے کیکن ان سب سے ان کی مقبولیت اور ان کے غیر معمولی اثر کا انداز و نکا یا جاسکتا ہے۔

تر جمان دارالعلوم دیوبند کے وحید الزمال کیرانوی نمبریس طبخے حضرات کے مضامین بیں ان کے اسماء گرامی درج کئے جاتے ہیں:

المرمولينامد ملتاحمد ياندوي ٣ يمولينا ابواكحن باره بتكوي 9 منتي ننسل الرحمن الال عثما في ٨ ـ پروفيسر بدرالدين الحاقظ ١٢ مولينا عبدالوحيد حيدرآبادي اارميداحمدراميوري ١٩ يمولينا نورعالم ليل المنتي ۵۱ مولیتا تدیم الواجدی 14\_ميدار شدر ضاالحتني ١٤ ـ دُا كثر ثمن تبريز خال ٢٠ مولينا بدراكن قامي الأرخالدالقاسي ٢٣\_ ذا كرمليل الرحمن راز ۲۴ ـ ڈاکٹرمحرمعروف قاسمی ٣٩ مولينا فليل الرحمن سجاد فعماني ندوي ٢٥ مولينا عبدالعظيم تدوى ٠٠٠ يمولينااخلاق حيين قاسمي د طوي ٢٩ مولينا اسرادروي

ا مولينا محدالاً على المحتوالاً على المولينا وحيدالد كن خال المحدود الدين خال المحدود الدين خال المحدود الدين الحال المحدود المحدود الدين الحال المحدود المحد

٢٨ ـ مولينامحد عبدالأرفيتي

٣٣ يمولينا ميدغماث الحن مظاهري اسل مولينامحدز بيراعظي ٣٢ يمولينا عبدالخنيظ رحماني ٧٧ سايمولينا محدء يزقاتمي ٣٦ موليناميد غياث أكن مظاهري ۵ ۳ پرولینا عبدالتارسلام قاسمی ومع منفتي جميل الرحمن قائمي ٨ ١٠ يحيم محدا تمدقا تمي ٤ ٣٠ ـ دُا كثر فرقال مهربان قاسمي ٣٢ مولينامنظوراحمدالقاسمي ام يمولينا حفظ الرحمن ملك قاسمي ٣٠ يحريجم الدين عارف العمري ٣٣ موليناسيد عيل احمدقاسي ٥ ٣ مولينا تابرالاسلام قاسى ٣٣ \_ ڈاکٹرعبدالقاد رخال ۸ ۴ یمولینا عبدالقد وس کیرانو ی ۴۷ ۔اشرف عثمانی دیوبندی الأمهم يمولينا عبدالحميد نعماني ۵ مولیناعمدا کرام الی قاسمی ۴۹ پرولیناعگەرفعىت قاسمى ۵۰ مولينا عبدالرشيربتوي ۵۳ يمولينامحدافنهال الحق جو ہرقائمي ۵۴ يمولينامحدم مل الحق أحميني ۵۲ يموليناميدانظرشاوممعودي ۵۷ مولینا آس محد گزارقا می ۵۷ ـ پروفیسر بدرالدین الحاقظ ۵۵ مولینا شاءانهدی قاسمی ۴۰ يمولينافسيح الدين وبؤي ٥٩ \_موليناء . يزاحن صد لقي ۵۸ لطف الله قاسمي ۲۳ یحمداظهارالی دیشانوی قاسمی ٩٢ عبدالقمن نابد الا يمولينافنيل احمدقاسي ۶۲۴ ـ وَاكثر رفيق مِلكُرامي ٦٥ مغتي محد ظاہر الأعلمي

یہ تمام لوگ مولینا کے معتقدین ہیں دیانت داری کا تقاضایہ ہے کہ جن سے اختلاف ہو اسے بھی درج کر دیا جائے چنانچے سفحہ ۴ ۳ ہر مولینا انظر شاہ کا مضمون ہے نفس مضمون پرادارہ نے فوٹ کا کا اختیا دیا ہے گئی درج کر دیا جائے ہے اختلاف کا اظہار کیا ہے لیکن راقمتہ الحروف کو نفس مضمون کے معتصلی کچھ بہیں عرض کرنا ہے ۔ صرف اس مضمون کا عنوان ہے 'وہ فریب خوردہ شاہین' اس عنوان کے بارے یہ میں عرض کرنا ہے ۔ صرف اس مضمون کا عنوان سے بیان کیا جارہ ہے۔

اقبال كى مشہور نظم كے دوشعراور ملاحظة ہول:

ای مشمکشیس گزریں میری زندگی کی راتیں کجمی موز و ماز رومی مجمی پیچ و تاب رازی و این مشمکشیس گزریں میری زندگی کی راتیل و اسے محیا خبر کد محیا ہے رہ ورسم شاہب ازی در بال کوئی غزبی کی بذنبال سے باخبر میں کوئی دل کشاصدا ہو مجمی ہو یا کہ قب ازی مذنبال سے باخبر میں کوئی دل کشاصدا ہو مجمی ہو یا کہ قب ازی اس میں دوسرا شعر خاص طور سے تو جہ کا متحق ہے کیکن اس سے پہلے حضرت مولیٹا انظر

شاہ کے معودی کے تمہیدی فقرے بھی درج کرناضر وری یں:

"یانگاد آن کی تمنی پندگی آیس جوزین و آسمان کے قلا ہے ملاتا ہے ۔.... مولینا مسرحوم کے ایک معاصر بم درک، بم شن کی جوسر ف نام کا انظر آیس بلکدا ہے مافد سے وافسسر حصہ لیے بوسے بوئی شخصیت کو دبیز پر دول میں جھا نک کردیکھ لیتا ہے۔ جسس کی فظر چہار جہت پر دول کے آویزال بونے کے باوجودا ہے کام سے آیس چوکتی وہ اس فدائی علمیہ یعنی صلاحیت مردم شاک پر تحدیث نعمت کہ رسکتا ہے'۔ مل

جنو \_\_\_\_مسيسرى نگاہ ميں كون دمكال كے بيں مجھ سے چھيں كے وہ كہال اليے كہال كے بيں (اقبال)

مجھے ندال تمہید پرکوئی تبسرہ کرتا ہے اور نہی نفس مضمون پر بلکہ مسرف یہ عرض کرنا ہے مندرجہ بالا شعر کے دوسر سے مصرع کامتن یول ہے:

> مجھ سے مجلا چھیں کے وہ ایسے کہال کے میں حالی کی غربل کا یہ شعر بہت معروف ہے

اقبال کے جس شعر کو رکن سر نامہ قرار دیا محیاہے وہ ذہن کو فوراً دوسر ہے رکن کی طرف منتقل کرتاہے اور دوسرارخ ہے جو پلا ہو کرگسول میں ......

اقبال كى شاعرى من ركس براكليدى افقا باوراقبال كبته من:

" كركس كاجهال اورب شايس كاجهال اور"

کے معنی یہ میں کہ معنی گدھ کے بیل گدھ ۔۔۔۔۔مردار یعنی ترام کھا تا ہے اس کے معنی یہ میں کہ مولینا فریب خورد و شابین تھے ۔۔۔۔۔اس سے ہم بھی متنوق ہو سکتے ہیں اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں کیکن وہ کرگروں میں بلے تھے؟

مله 7 جمال - وارالعلوم و یوبند: ص-۳۴۹

مولینا دحیدالز مال کیرانوی جن لوگول میں پلے بڑھے تھے ان میں کے کچھ نام درج کئے جاتے میں :

حضرت مولینا شخ الاسلام حین احمد مدنی 'حضرت مولینا محمد ابرا ہیم بلیادی حضرت مولینا شبیر احمد عثمانی اورا نہیں کی قبیل کے بزرگ ۔ (نعوذ باللہ) کیایہ بزرگ الیے بیں کہ ان کے لیے کُس کالفظ موجا جائے ۔

ہوسکتا ہے کہ یہ بہا جائے کہ یہ میر سے ذہن کی کثافت ہے کیاں اگر اس سر نامہ میں اگر اللہ فالی افظار و افزاد و افزاد میں اگر اللہ میں اگر اللہ میں افزاد و افزال میں افزاد و افزال میں افزاد و افزال کے مصرع کی طرف رجوع کرتا لیکن لفظا و ان کھھ کر جناب شیخ الحدیث اور پھر ال تمہیدی کلمات نے است جو بڑی حد تک 'رجز' کی چیٹیت رکھتے ہیں ذہن کو اس رکن کے لاحقہ رکن' جو بلا ہو کرگوں میں' کی طرف منتقل کر دیا۔

حضرت مولینا دحیدالز مال انسان تھے ندانہ تھے کہ بے عیب ہوں لیکن طرز تحریر میں سب دشتم کا انداز جوانتقائی رخ لیے ہوئے ہوئے مود ہے یہ معود ۔۔۔۔۔اوران لوگوں پر جواسلاف سے تعلق رکھتے ہیں اخلاف سے نہیں اگر چہ جناب مولینا انظر شاہ معودی کے جملے یاان جملول کے اشارے خود مولینا وحیدالز مال یاا ہے لوگوں کی طرف ہوتے جواپنا دف اع کر سکتے تو کسی طرح کے اشکال کی گنجائش نتھی می مرمولینا وحیدالز مال کوفسسریب خورد و شابین کہد کر مرکز اشارہ کرکے پوری فضا برگوی ہوئی نظر آتی ہے مولینا انظر شاہ مولینا وحید الز مال کے ہم درس بھی تھے۔

مع مرین میں کچھ بزرگ تھے مثلاً محدث عصر مولینا حبیب الرحمن الحمی مالانکدان کے اور دحیدالز مال صاحب مولینا حبیب الرحسس اور دحیدالز مال صاحب کے درمیان کافی فرق تھا'محمد ثناہ جلیل صاحب مولینا حبیب الرحسس الاعظمی وحیدالز مال صاحب سے تقریباً متا میس الحما میس سال بڑے تھے تم وجیش عمر کا بھی فرق مولینا منظور نعمانی کے ساتھ بھی تھا لیکن مولینا وحیدالز مال صاحب کے ان حضر است سے کسی مولینا منظور نعمانی کے ساتھ بھی تھا لیکن مولینا وحیدالز مال صاحب کے ان حضر است سے کسی

طرح کے خاص مراسم نہ تھے حالا نکہ بیلوگ دارالعلوم کی شوری کے ممبر تھے مولینا ابوالحن مسلی
ندوی بھی وحید الز مال صاحب سے عمر میں کچھ بڑے تھے مگر دونوں کے روابط پر کوئی روشنی
نبیس پڑتی ۔ یہاں تک کرتعزیتی بیغامات میں مولینا علی میال صاحب کا کوئی تعزیتی بیغام نظر
سے نبیس گزرا۔

البنة جن لوگول سے بہت قریبی روابط تھے ان میں مولینامحدافضال الحق جو ہرق کی مولینافصی الدین د ہوی وغیرہ کے مضامین پڑھ کرقسسر بت کے تاثر کا احساسس ہوتا ہے مثا گردول میں بھی ان سے بہت قریب معلوم ہوتے ہیں کین مولینا نورعالم لیل امینی نے کوہ کن کی بات 'میں تاثر اتی سیرت نگاری اورعقیدت مندی کا حق ادا کردیا ہے۔

اس عہدی ایک جلیل القد رشخصیت عادت بالدُ حضرت مولینا صدیل احمد باندوی مرحوم و مغفور کی تھی اان کے دوابط بہت گہرے معلوم ہوتے بیل مختر سے تعزیتی بیغام میں انہوں نے حضرت مولینا کی شرافت نفس می محق کی ہے بائی اخلاص فی العمل کا تذکرہ فرمایا ہے۔

بعض مح شے ایسے ہوتے بیل جن کی طرف صرف اشارے کئے ماسکتے بیل چنا نچوایک بہلو کی طرف متوجہ کرنامقسود ہے۔ وارالعلوم ویو بندگی جلس شوری بیس ابوالی شرحنسسرت مولینا بہلو کی طرف متوجہ کرنامقسود ہے۔ وارالعلوم ویو بندگی جلس شوری بیس ابوالی شرحنسسرت مولینا مختی مالیا المرائم ناظمی مولینا ابوائحن علی ندوی مولینا منت انڈر جمانی مولینا سعیدا حمدا کبر آبادی نامختی مقتی الرحمن عثمانی حکیم الاسلام قادی محمد طب سے درمیان تصادم کی نوبت آگئی تھی مضمون تگار کی تھریے کے مطابق جور پورٹ بیش کی گئی آئیس ماحب کے درمیان تصادم کی نوبت آگئی گئی بیس مارجیت کی ہوآئی ہے۔

مطابق جور پورٹ بیش کی گئی تھی اسمیں صلح کی نہیں جنگ بخیدگی کی نہیں مارجیت کی ہوآئی ہے۔

مطابق جور پورٹ بیش کی گئی تھی اسمیں صلح کی نہیں جنگ بخیدگی کی نہیں مارجیت کی ہوآئی ہے۔

مطابق جور پورٹ بیش کی گئی تھی اسمیں صلح کی نہیں جنگ بخیدگی کی نہیں مارجیت کی ہوآئی ہے۔

مطابق جور پورٹ بیش کی گئی تھی اسمیں صلح کی نہیں جنگ بخیدگی کی نہیں مارجیت کی ہوآئی ہے۔

مطاب نے کبل شوری کو کالعدم کرنے کا اعلان فرماد یا تھا آخر کار قادی صل حب نے استعفی مارے سے اسمیں حب نے استعفی مارے سے نام

۔ یہ ایک رخ ہے اب د دسرارخ ملاحظہ ہواوروہ بیرکہ کس شوری کے اسمار کال میں سے حضرت مولینا وحیدالز بال کی تخصیت کالیک درخ ان کی غسید معمولی مقبولیت ہے وہ اسپینے شاگر دول میں مجبوب تھے بعض اساتذہ کااندازیہ جوتا ہے کہ وہ شاگر دول کو مرعوسب کے سال کو نے کی کوششس کرتے ہیں لیکن مولینا اسپینے شاگر دول سے بے مدقسسریب تھے۔ان کے درک کو اپنادر کی سمجھتے تھے ۔انہیں کے ممائل کو لے کر ہر موقع پر جتنے واقعب ات دونس ہوئے جتنے اختلافات پیدا ہوئے ان سب کے پس منظر میں طلبہ می دھے احتجاج ب پر موقع میں اور طلبہ کے اخراج 'ان کے داخلے ان کے سلم میں تفریقی دوید کھے جانے پر مولینا کے اقدامات سے بیسب ایسے گوشے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کی سیکدوشی کے بعد فضلاتے دیو بند کے احتجاج کی شکل میں نظر آیا۔

معودی عرب ریاض سے فعنا ہے دیو بند نے ایک میمورنڈم بھی روان کیا تھا جس پر تقریباً تیس افراد کے دسخط تھے اور یہ وہ حضرات بیں جو بندات خود مساحب مسلم وفعل ہیں اس طرح بذات خودمولینا کے نام بھی بڑے مجت آمیز خطوط لکھے گئے۔

مولینا نے اگست ۱۹۹۴ میں دیاض کا سفر بھی کیا تھا اور دیں اسپے شاگر دول کی
اس تمنااور آرز وکو پورا کرنے کا وعد ہ کیا تھا کہ آپ اپنی آپ بنتی تھیں گئا ایک شاگر دنے اس
کی طباعت واشاعت کے اخراجات کی ذمہ داری خود اسپے سرلے لی تھی مولینا تقریباً ایک ماہ
کے قیام کے بعد جب واپس کو نے توان لوگوں نے ایک سپاس نامہ کے قیم کی چسپے دی جن
لوگوں نے یہ سپاس نامہ تھا ہے وہ اردوادب کے بہت ممتاز ادبیب معسلوم ہوتے ہیں۔ اس
لیے کہ عبارت کا جو آجنگ ہے وہ اس حقیقت کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے صرف کچھ بیرا گراف
مثال کے طور پر بیش کئے جاتے ہیں:

"آپ نے اسپ فضل و کمال مُداد اد صلاحیت اور بھر گیر شخصیت سے تاریخ دارالعسلوم دیوبند میں نے ابواب کا اضافہ کیا ہے بھمنتان دارالعلوم کو نے بیل بوٹوں سے آراسة و بیراسة کیا ہے۔ بھراستہ کیا ہے۔ موسم کی بدتی ہوئی قدرول کے ساتھ عندلیبان گلتان قاسمی کو بم آبنگی کا گرسکھا یا ہے اس برق رفنار عبد میں سسست رفنار بلکہ شکستہ یا طائروں کو بال و پرعطا کئے سکھا یا ہے اس برق رفنار عبد میں سسست رفنار بلکہ شکستہ یا طائروں کو بال و پرعطا کئے

یں انہیں بلند پروازی کے طورطریقے سکھاتے ہیں۔ ط

جونہ تھے خود راہ پر اورول کے ہادی بن گئے کیا نظرتھی جس نے مردول کومیحا کردیا

عرض دارالعلوم دیوبند کے درود ہوار پرآپ نے اپنی حیات زری کے انمٹ نقومشس ثبت کئے میں ایسے انمٹ نقوش جن کو مالات کے کیسے بی تیز وشن دجھو کے کیول منہوں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے ۔ ع

> مسرگزنمسيردا نكه داش زنده مشدبه ش شبت است برحب ميدندعسالم دوام ما

ا گرآپ کے دست نیاض نے بروقت حیات تاز وکی روح نہ پھونکی ہوتی تو کاروان قامی کارگر حیات میں مدامانے کتنا پیچھے روجا تا۔

ار باب دارالعلوم فنه لاءاور بمدر دان دارالعلوم دیو بند کافرض تصاکده داسیند در میکا کی قدر کرتے مگرستم ظریفی روز گارکه طوطی کی آواز گروکشایان چمن پر بار ہونے گی۔

سعودی عرب میں اپنے درمیان آپ کو پا کرہم میں احباب و نسلا ہونا قابل بیان مسرت ماسل ہوئی ہے۔ یہیں اپنے اندر بڑی تقویت وافادیت کا احساس ہوا ہے۔ لہذا ہم می گردارش ہے کہ براہ کرم اگرزیاد و نبیس تو ایک سسال میں کم از کم ایک وُیز هماہ میں کی گذارش ہے کہ براہ کرم اگرزیاد و نبیس تو ایک سسال میں کم از کم ایک وُیز هماہ میں ایپ گردموجود کی کا شرف بخشیں نیدا گرچہ آپ کے لیے قدرے باعث زحمت ہوگائیکن ہمارے لیے نبایت باعث رحمت ہوگا ہمیں اس اعتراف میں تامل نبیس کر ہست سے ہمارے کے نیز معذرت خوادی نا ۔ وا۔

ایک ایک افظ سے شدید وابنگی کے ماتھ عقیدت کا اظہار ہور ہا ہے ان اوگول نے ہدیہ بھی پیش کیا یہ انداز ہ ہمیں ہوتا کہ وہ ہدیہ رقمی صورت میں کتنا تھا لیکن دوسط سرول سے انداز ہ ہمی پیش کیا یہ انداز ہ ہمیں ہوتا کہ وہ ہدیہ رقمی صورت میں کتنا تھا لیکن دوسط سرول سے انداز ہ ہوجا تا ہے کہ ہندوستانی رو بیئے کے حماب سے ہزارول ہمیں لاکھول میں تھا 'درج ہے: ہوجا تا ہے کہ ہندوستانی رو بیئے کے حماب سے ہزارول ہمیں لاکھول میں تھا 'درج ہے: "ابینے کاروان زندگی کی اس مبارک اور معود ماعت میں ہم لوگ علائی طور پر آپ کی

خدمت میں ایک حقیر پدید بیش کرنے کی جمادت کرتے میں ۔اپ نلوس وجبت کی بناء پرجمیں توقع ہے کہ حوصلدافز ائی کے خاطر ہماری پرچش کش قبول فسسر مائیں گئے آپ کو کلی اختیار ہے کہ ذاتی استعمال کے لیے اس سے گاڑی خرید میں یا حب منظ جس مصرف میں چاہیں صرف فرمائیں یہ آپ کی ذات کے لیے ایک معمولی خدرانہ ہے'۔ ما

ید صرف ایک بیان ہیں ہے بلکدا س طرح کے سینکڑوں ہزادوں واقعات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولینا نے مولینا کی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولینا نے اسپنے طلبہ کے دل و دماغ پر حکومت کی ہے جنانچ مولینا کی سیکدوثی کے بعد بے شمار خطوط میمور نڈم دفتر اجتمام کو بیجے گئے ہم صاحب سے گذارش کی گئی اور اجتماعات ہوئے جسیس مولینا کے بیکدوثی کے فلاف احتجاج ہی ہیں بلکہ مولینا کی بے نظیر خصوصیات کو خرائ تحسین بھی بیش کیا محیا ہے اسٹالا فضلا ہے دیو بندریا فی سعودی عرب سے لکھتے ہیں:

"حضرت مولینا وحیدالز مال کیرانوی بلاشهان بی عظیم تخصییة لیس سے بیل جن کی نظیرین کی بھی دور کی تاریخ میں گئی چنی ہوا کرتی بیل مولینا نے علم وادسی کی تردیج میں مؤثر ضرمات انجام دیں اوراپنی زبان وقلم سے دارالعلوم دیو بند کاوقار بلند کیا اسپ خون جگر سے اس کی آبیاری کی لیکن علم وادب کے اس روثن چراخ کو مجلس شوری سے ایک ممبر کی منتقما رجم کے زیراثر تدریسی ذمردار یول سے جرا مبکد وسٹس کر کے دارالعلوم دیو بند کومولینائی کی وادنی فدمات سے عموم کردیا"۔ ق

اک طرح ایک دومرے میمورٹرم میں کھا گیا جوحضرت الله و برکاتہ مصاحب کے نام ہے:

"فدوم ومحترم حضرت بہتم صاحب دامت برکا تہم السلام علیکم و جمت دائلہ و برکاتہ سعودی
عرب میں قیام پذیر مہم ابنائے قدیم دارالعسلوم دیو بند بحمداللہ بخیر بی .....اس عربینه
کاایک فاص داعیہ یہ ہے کہ مادر کی دارالعلوم دیو بند سے حضس من مولینا وحب دالز مال
ماحب مدقلہ کی برطرفی کی خبر بمارے لیے ہے ائتہا چرت انگیزاور باعث تشویش ہے۔
ماحب مدقلہ کی برطرفی کی خبر بمارے سے بے ائتہا چرت انگیزاور باعث تشویش ہے۔
حضرت مولینا مدفلہ رہبع صدی سے ذیاد وعرصہ تک دارالعلوم بی صرف تدریسی بی تہیں
بلکہ مختلف النوع خدمات انجام دیتے دہے بی مولینا برصغیر کی سب سے عظیم الشان
دینی درسگاہ بیں ایک ذریس عہد کے بانی بی نہیں پوراعہداس بات کا گواہ ہے کہ و وایک

بلند پایہ حکم بی نہیں بلکہ نہایت کامیاب متنظم بھی ہیں۔ بعض دفعہ کی فاص مسلحت کے پیش نظر قدرت کادست فیاض کسی فر دوا مدیس بہت سے کمالات وخوبیاں بجوا کردیتا ہے 'ط ایک میمورنڈ م میں بڑی تفصیل سے مولینا کی برطرفی کے پس منظر پر روشنی ڈالی گئی ہے اس کے دوا فتباسات بیش کئے جاتے ہیں اور اس تنظیم ابنائے قسمہ بمے کے قیام اور اسس کی کار کردگی پر بھی مزیدروشنی پڑتی ہے:

" دارالعنوم دیوبند کو بهت ہے مشکل مراحل ہے گذرنا پڑا .....ایکی اب تک کی آز ماکشونی يس سب مسيحت اور مال آز مائش تقسير يأايك د مائي قبل اس وقت شروع موتي جب حضرت مولینا قاری محدطیب ماحب نورالله مرقده کے آخری دوراہتمہام میں جش صدرال کے موقع پر نفتلا ہے دارالعلوم دیو بند کی تنظیم مؤتمرا بنائے قدیم دارالعلوم دیو بند وجود میں آئی مالانکہ عام مالات میں کسی ادارہ یا درسگاہ کے ابتا ہے قسد یم کی یو نین اسے نروخ دیسے میں کلیدی رول ادا کرتی ہے مگر اس وقت اس تنظیم کے وجو دیس آجانے کے بعب دماذ آرائی کاایک لامتنای سلدشروع ہوگیااورای جنگ سے تاریخ دارالعلوم میں ایسے شرم ناک اور ساو ابواب کا اضافہ ہوا جن سے اسکا تابناک ماضی قطعانا آشاتھا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی صرف اسکے شعلے شخصی ہو سے تھے ۔۔۔۔کہ قابض گروپ یں اکھاڑ چکھاڑ شروع ہوگئی اسکے نتیجہ میں مجلس شوری کے املاس منعقدہ ۲۲،۴۱ شعبان ١٠٠٠ ه مطالِق ١٩٩٠ ه ميس كل ٢١ ممبران ميس سے محيار ، كي موجو د كي ميس حضرت مولينا وحیدالزمال ماحب میرانوی کی دارالعلوم سے برطرفی کافیصلہ وا ... آئے جل کرمیمورندم میں مولینا کی انتظامی صلاحیتوں اور جشن صدسالہ برروشنی ڈالی بھی بھر کھھا گیا: " تدریسی اورانتظامی ملاحیتوں کے علاوہ مولینا کی سب سے بڑی خوبی تربیت وافسسراد سازی ہے۔ یہ کہنا غلانہ ہوگا کہ طلبہ دارالعلوم مولینا سے جتنالعلیمی استفادہ کرتے تھے اس ہے ہیں زیاد ، و ، ان کی شخصیت کے عناصر ترکیبی سے استفساد ، کرتے تھے و ، ان سے زند فی کے طورطریقے حیات انسانی میں پیش آنے دای محقیوں کو مجمانے کے گریکھتے تھے۔ مولیتا صرف مقرر و کتابول کا نصاب بی جیس بورا کراتے بلکه طلبه کوتعمیر حیات کے اساب بھی پڑھاتے تھے''۔ مل

ان او گول نے جون ۱۹۹۰ء میں صفرت مولینا کو بھی ایک خواکھمااور پھر مولینا ان او گول کی دعوت پر اور اسفار کے علاوہ دیا خاص کا سفر کرتے رہے دوسرے سفر میں ایک مجلسس میں جماعت تبینج اور عقائد علماء دیو بند کے خلاف تھی گئی کتاب القول البلیغ والدیوبند دیا جماعت تبیخ اور عقائد علماء دیو بند کے خلاف تو تعملت نددی مولیت انے اپنے تمام جواب لکھنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا اسپ کن زند گی نے مہلت نددی مولیت انے اپنے تمام شاگر دول کے درمیان رشتہ مودت واخوت استوار کرنے کے لیے ان کے درمیان با تبی اختلافات کو دور کرنے کی معی مشکور کی اور یہ مشورہ بھی دیا کہ بھی ماتھ مل کرکھانے پینے کا بھی اجتمام ہونا چاہئے۔

مولیناان چندخوش نصیب اساتذہ میں سے تھے جن پران کے طلبہ کوفخر تھااوروہ ان کی ایک آواز پرسب کچھ پچھادر کرنے کے لیے تیارد ہتے تھے فاری میں کہا گیا ہے کہ:

گر حبال کلبی منسائق، نیست . گر ذر کلبی سخن دریل است

ان طالب علموں نے ایک بارکار کے لیے گرانقدر رقم پیش کی ایک بار ایک مرکز کے لیے درخواست کی اور متمبر ۱۹۹۴ء میں لکھا: لیے درخواست کی اور تتمبر ۱۹۹۴ء میں لکھا:

"ہماری خواہش ہے کہ جناب والا کی زیرتر تیب قدیم ڈکٹری کے افرا سب میں شریک ہونے ہوں کے معادت ماصل کریں امید ہے کہ جناب والا ہماری پیش کش قسبول شریک ہونے کی سعادت ماصل کریں امید ہے کہ جناب والا ہماری پیش کش قسبوندراند فرمائیں گے جو در حقیقت آپ کی ذات کے لیے ہماری جانب سے ایک حقسبوندراند ہے ۔آپ کو کامل اختیار ہے جہال اور جیسے تعرف فرمائیں اور اعتمال کریں"۔ مل

ان مطور سے انداز ولگا یا جا سکتا ہے کہ یہ تواس وقت کی صورت مال ہے جب وہ اقترار سے خوم ہو جی کے لیے ملکی سطح پر سے محروم ہو کیا تھے لیکن جب وہ اقترار میں رہے ہول کے اور دارالعلوم کے لیے ملکی سطح پر اور بیرون ملک اسفار کئے ہول کے تو بلا شبہ انہیں لاکھوں کا چندہ ملا ہوگا' دارالعلوم کی تعمیر کے

مله سپاس تامه یمعودی عرب

وقت يد لکھا جا جو کا اللہ اللہ ہو والا کھ کی رقم بہت جلد اکٹھا ہوگئ تھی اور یہ چو دہ لاکھ تقریباً بجیس مال پہلے کا تھا جس کا انداز و آج کے زمانہ کے حساب سے تم سے تم پینتالیس بیچاس لا کھ ہوگا۔ اس طرح مولانا کی حیات کا پیدرخ بھی غیر معمولی تھا اگر زندگی نے وفا کی ہوتی اور انہیں اس طرح مولانا کی حیات کا موقع ملا ہوتا تو شاید جدید طرز کی ایک ایسی عربی یونی ورشی کا اسپنا عربائم کو تملی جامہ بہنانے کا موقع ملا ہوتا تو شاید جدید طرز کی ایک ایسی عربی یونی ورشی کا قیام ممل میں آتا جہاں عربی کی تعلیم برجیشیت زبان وادب فالص عصری خطوط پر ہوتی۔

میں اپنی اس جرارت بے جا پر حضر ات علماء کرام کی خدمت میں مؤد بان طور پر معذرت خواہ ہوں کین اس کا اعادہ کرنے میں کوئی جھجک ہیں ہے کہ ذبان کارشة مذہب سے ہمیں جوڑنا چاہئے اس پر کوئی پابندی ہمیں ہوئی چاہئے کہ مذہبی افراد کسی زبان کو وسیلہ اظہار بنائیں کیکن یہ بات شایر بہت محمود ہمیں ہے کئی زبان کارشتہ کسی محضوص طرز قمر یا مذہب سے جوڑ دیا جائے۔

یہ فرسود ہ طرز فکر منظرت کے ساتھ ہے انسانی کا سبب بنااور آج بھی عربی زبان وادب
کے لیے یہ بات محضوص ہے کہ یہ صرف مدیث شریف اوراسلا می فقت کی زبان ہے اوراسے
مرف مولینالوگ پڑھ سکتے ہیں ہندو متانی تناظر میں ہی فکر پروان چرچی حالا نکہ جس طسسرت
سنگرت میں Winter Mietz نے اس طلسم کو تو ڈ دیا جہال سنگرت صرف پنڈتول سے مخصوص ہو
کرر گئی تھی ۔اوراسی طرح عربی میں معلوف کی المنجد نے اسے ثابت کر دیا کہ ذبان وادب کسی
مذبی گروہ کے میراث نہیں بن سکتے ۔

مولینا وحیدالزمال کیرانوی بلاشداینی ایک مخصوص فکرد کھتے تھے وہ''مولینا'' تھے اور جمعیت علماء کے رکن بھی مگر راقمتہ الحروت کایدا حماس ہے کدو و بنیادی طور سے عربی مسلم و ادب کے بہت بڑے دانشور تھے اور عربی زبان کو بھی اسی طرح مقبول ومعروف اور مروج کرنا چاہتے تھے جس طرح مثال کے طور پرانگریزی وفر آئیسی معروف ومروج تھی۔

باسب

آخری زمانه.....وفاست وتعزیتی بیغامات

# آخرى زمانه

انمانی زندگی ایک نه ایک روز سی معنول میں فلاح سے اس وقت جمکن ار ہوتی ہے جب انسان مفرحیات کی منزلیں ملے کر کے منزل آخرت کی دیلیز پر کھڑے ہو کر جنت کا درواز ہ کھٹکھٹا تا ہے ۔افبال کے لفظول میں:

> اتر کر جہان مکافسات میں ربی زیرقی موست کی گھساست میں

دنیایہ جستی ہے کہ موت زندگی کوشکت دیتی ہے کیان جی ہے کہ موکن کے ذریعہ سے زندگی موت کوشکت دیتی ہے اس کا جسم خالی پیوند خاک ہوجا تا ہے مگر اس کا وجو دروحانی باقی روجا تاہے۔

مولینا دحیدالزمال کیرانوی کے بس میں عمرروال نھی و اس موڑیر آگئے تھے جہال کوئی مذکوئی حیاد موت کوملنا چاہتے تھا اس سلمالیس اشر ون عثمانی صاحب کھتے ہیں:

"یصدی مائنس کی مدی ہے انسان نے چائد پر کمند ڈال کر بہت سے اوہام پرتی کے درواز ول کو بند کر دیا ہے پورے ماحول میں ہے دلسیسل باقول کی کوئی گنجائش ہیں سخر پر بنات اور عملیات کے تصورات فرسود و جو بچے۔ اس مائنسی دور میں اس قسم کی باتیں تحریر کر ناقطی ہے گئی مائی جاتی ای اعست ماف کے مائند کد درج ذیل تذکرہ ہے گل ہے جھیزوں گانسرور "ہر نفس کو موت کا ذا اکتہ پچھیا ہے: موت کا انداز موت کا وقت متعین ہے اس کے باوجو دامیاب موت پر جسرہ ہوتا ہے۔ امیاب کے لحاظ سے بی فطری موت کا حرامیاب موت پر جسرہ ہوتا ہے۔ امیاب کے لحاظ سے بی فطری موت

اورغیرفطری موت کے عنوان قائم کئے جاتے میں راس میاق سے مسسرادیہ ہے کہ مولانا وحیدالز مال کیرانوی \* کو عاملین کی کثیر رائے کے مطالق جاد و کے ذریعہ الاک کیا گیا عاملین کے علم نی کویقینی کے درجے میں رکھا جائے .....زبان خلق واقعی اگر نقار مندا ہوتی ہے تو تمام عاملین کی ایک رائے یقینی صورت اختیار کرلیتی ہے ۔۔۔ کئی برس پہلے میں نے اپنے عمل کے ذریعے مولانا مرحوم کے مرض کی تنجیص کرنے کی ٹھانی تھی تب یہ بات میرے سامنے آئی تھی کدان پرمہلک سحر کیا گیا ہے اور اس کو اتار نے کی مدت ختم ہوں کی ہے تب جمعے سے ایک ایسی لغزش بھی سرز دہوگئی جس کو ایمان کی کمزوری ہے تعبیر کیا ماسکتا ہے (اس کے بعدیس نے میشہ کے لیے ترک عملیات کاعبد کولیا تھا) مولانا کیرانوی محملیات کے ہرطریقہ زادیہ سے دیکھنے کے بعب دایک ہی جواب آتا تھا کہ یہ تحرلا علاج ہے۔اس نتیجہ سے میرامتوش ہوجانا غیر فطری نہیں تھا۔ جنانحیہ میں نے ایک دوسر سے شہر کی راہ لی۔ جہال ایک مح شدتین پنڈت جی سفل عملیات کا ایک جہان سنبھا لے بیٹھے تھے ان سے میرے فامے مراسم تھے وہ وہرام کام تو نسر در کرتے تھے نکین اس کی کھاتے نہیں تھے بلامعاوضہ ' دھرم پالن' اور' مانو سیوا' کے طور پریدکام كرتے تھے۔ پنڈت ہی نےمیرے ''مواگت اور آؤ بھکت' کے بعد یو چھا'' کہو کیے آنا ہوا''؟ میں نے سوال کیا ۔۔۔۔ وحیدالز مال بن ۔۔۔۔ کے بادے میں کچھ بتائے۔ سر پرانگو چھاڈالے اورسر جھکاتے وہ دی منٹ بیٹھے رہے دی منٹ بعدانہوں نے بولنا شروع کیا یقین مانے کچرکھوں کے لیے تو عالم حیرت نے عقیدة علم الغیب کوخطسے وال کے زینے میں لاکھڑا کیا' دور دراز علاقے میں جیٹھے اس شخص نے مولا تاکی بیماری ان پر برُ نے والے اضطرابی دورول کی کیفیات اس طرح بتانا شروع کیں کہمولاتا بھی خو داس كواتنى الجھى طرح بيان نہيں كر پائے تھے اس نے اس كيفيت كى مدت بھى بتائى اوريه بھی کہا کہ بیز بردست قیم کا جاد و ہے جس کامتقل علاج میرے یا س بھی نہیں ہے۔ یہ ا تغانی بات تھی کہاں کی تخیص ادرمیری تخیص دونول ایک تحیس بیٹ ندت نے کہااس کا ایک عارضی علاج ہوسکتا ہے جس سے ال کو رمضال کی بہلی تاریخ تک آرام سا ہو ماسے گا۔رمضان کے بعد پھرمیرے یاس آ جانا میں اس علاج کی تجدید کردوں گا پھے۔را گلے

رمضان فی بیک تاریخ تک مریض بین سے دے لے گا۔ انہوں نے میر سے مامنے بھیں منٹ تک کچھ پڑھا۔ کچھ پڑھنے سے پہلے انہوں نے جھے ہے وقت دیجھنے کے لیے کہا اس نے دیکھا۔ کچھ پڑھا۔ اس کے دیکھا۔ اس نے اسپنے ممل سے قراغت پائی اور بڑا سے آب بیا کہ اس سے تعدیل کر لینا کہ اس وقت اس پر سے اور بڑا تھا یا نہیں ' میں رات تک دیو بندوا ہیں آم بیااور اللے دن مولانا کی خدمت میں ماضر جوا اس دن وہ بالکل روبہ صحت لگ دے تھے ۔ ایک دن پہلے کی کیفیت معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا کہ آتے بجیب مالت جوئی الگنا تھا جسم سے کوئی روس کے وقت بہت زیاد واضطراب دہا' جھے پینڈ سے بی کی شیطانی قوت پر کے وقت بہت زیاد واضطراب دہا' جھے پینڈ سے بی کی شیطانی قوت پر بے وقت بہت زیاد واضطراب دہا' جھے پینڈ سے بی کی شیطانی قوت پر بے وقت بہت زیاد واضطراب دہا' جھے پینڈ سے بی کی

اک کے بعد مولانا کی طبیعت میں کچھرمدھار آیا لیکن تین مجینے بھی ڈگذرے تھے کہ خسب ملی ۔ بندُت جی ڈگذرے تھے کہ خسب ملی ۔ بندُت جی کاد بہانت ہو تھا ۔ علاوہ برس مولینا کو بہت سے عاملین نے دیجھااان سب میں اکثریت نے بہی تنظیم کیا کہ مولینا پر مال بیوا جاد وکیا محیا ہے' ۔ مل

اور بیصرف ایک فردگی دائے نہیں ہے مولینا کے قریب ترین احباب میں سے بیشتر کی ہی ہی دائے ہی اسے بیشتر کی ہی ہی دائے ہی مولینا الوائحن بارہ بنکوی شکفته مزاج ادیبانه طرز فکر دکھنے والے بزرگ نے (افول کدانہیں 'تھے' 'لکھنا پڑر باہے ) انہوں نے اپنے مضمون 'بیماری یاسخ' میں بہت تفصیل سے الن اسباب وعوامل پر دوشتی ڈالتے ہوئے بھی بتیجہ افذ کیا ہے کہ مولینا پر جادو کر دیا گیا تھا افول صرف اس کا ہے کہ حضرت مولینا ابوائحن نے بھی بیسر خی تو قب ائم کی کئے سرکے الرات کیا تھے مگر یقفسیل سے نہیں لکھا کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بناء پر یوگ اس نتیجہ اثر ات کیا تھے مگر یقفسیل سے نہیں لکھا کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بناء پر یوگ اس نتیجہ پر بہونچے تھے کہ مولینا ابوائحن مسرحوم کا افتاس بیش کیا جا تا ہے۔

"مولانا وحید الزمال صاحب مرحوم سے میری تقصیلی اور آخری ملاقات رمضان المبارک میں بعنی انتقال سے تقریباً ماہ ڈیڑھ ما قبل ہوئی مرحوم نے اسپنے او پر سحر کا شبر تا ہر کیا۔

### واذالمنية انشبت اظفارها الفيت كل تميم قد لاتنسفع

بہرمال دیو بندسے واپسی کے بعد عامل دوست کے پاس بہنچا اور وہ پونکہ فاکسار پر مفرورت سے ذیاد ہ جہریان میں اس لیے میں نے مولانامر جوم کانام چیش کر کے عسامل صاحب سے کہا کہ آپ حماب جوڑ کر پہلے تویہ بتا ہے کہ ان کا کیامعاملہ ہے؟ اور اگرم فی ساحب کے علاوہ کو نی دوسری بات بھی ہے تواس کے از الداور تدارک کی تدبیر آپ کویہ ہوج کر فی ہے کو اس کے از الداور تدارک کی تدبیر آپ کویہ ہوج کر فی ہے کہ آپ ان کا جہرا بالات کر دہے جی ۔ ان مولانا دوست کی تحد سے تحت دشمنی جوڑ نے کے بعد جھے ہے دریافت کیا کہ آپ کے ان مولانا دوست کی تحد سے تحت دشمنی میں ہے؟ میں ہے کہا کہ حضر ت کی ایک سے نیس بلکہ تی ایک سے حیل رہی ہے کہا کہ حضر ت کی ایک سے نیس بلکہ تی ایک سے حیل رہی ہے کہا جو رخیال ہے کہا کہ حضر ت کی ایک سے نیس بلکہ تی ایک سے حیل رہی ہے گئی ہے اور خیال ہے کہ آئدہ بھی چلتی دے گئی بہر حال انہوں نے از راوفواز کشس پیل چکی ہے اور خیال ہے کہ آئدہ بھی چلتی دے گئی بہر حال انہوں نے از راوفواز کشس و کی ہے ای دو انہ کرتے ہوئے سف د کیا

کے لیے یکم ایک بل کی تاریخ دے دی اور داقم الحروف الحکے ساتھ ۲/ ایک بل ۱۹۹۵ء کی مج ویلی بہتے مولا ناکو دیکھا اور جھ سے تنہائی بیں کہا کہ معساملہ بہت سخت ہے اور کل علاج کے لیے مطلوبہ وقت تک مولانا تکفی ابنی قوت ادادی سے اسے مسلوبہ قت ہے اور کل علاج کے ایم مشتبہ ہے ۔ یس نے ان سے کہا کہ آپ علاج سشووع کی مینی مرفی ہے اس کے سامنے چارہ کاری کیا؟ کم از کم اس احماس سے دل بیس کمی خلاق قوت ہیں اور کاری کیا؟ کم از کم اس احماس سے دل بیس کمی خلاق قوت ہی کی مذکورہ ملاقات ہی کی بیس کمی خلاق قوت ہی کی بیس ہوگئے تو آپ سے تحریب کی مواد کاری کیا گائے مواد کاری بیس سے مواد کی اور اعسانی اگر آپ میس سے مواد کیا گائے کہ تو گائے آپ سے تحریب کی مواد کہ اور اعسانی اگر آپ میس سے دور دیل گائے کہ تو گائے کہ کا اند کرہ کر کے ہوئے تا یا کہ تھے ما حب موصوف نے بھی مدینہ مورہ میں تقریبا کہ تھی انتقال کی کہائے کہ کہ کا اند کرہ کہ کہائے کہ کہائے کہ کہائے کہ کہائے کہائے

اس پوری عبارت سے یہ ہیں واضح ہوتا کہ و دکونی تکالیت تھیں جن کی بناء پریہ نتیجہ افنہ کیا گیا۔جاد و بی کیا محیاہے ۔

اگران کابا ضابطہ علاج ہوا اور ان کو آل انڈیا آئیڈیوٹ آت میڈیکل سائنسزیا اور کوئی
اعلیٰ ترین معالج کو دکھایا محیا اور وہ مرض کی تتخیص نہ کرسکا یا ہر طرح سے جانچ کی گئی Biopsy ہوئی
اور یہ بہتہ چلاکہ انہیں کیا مرض ہے یا کچھ نہیں ہے تو پھسسر تیمار داریہ ہوچنے میں تق بحب انب
ہوتے کہ سحرہ مرکز ان پر کیا اثر ات تھے اس کاذکر کوئی نہیں کرتا مولینا الوالح ن لکھتے ہیں:
"مولانا مرحوم کہنے لگے کہ گذشتہ مفر سعودی عرب کے دوران مدرسہ مولتیہ مکہ مکرمہ میں
فیر آباد کے مشہور عامل مولانا نعیر احمد صاحب کرمانی سیتا پوری (مرحوم) سے ملاقات
ہوئی جن کی شاہد سفر افریقہ سے داہیں ہوئی تھی انہوں نے ایک متعینہ تاریخ پر کھنو بلایا تھا
ہوئی جن کی شاہد سفر افریقہ سے داہیں ہوئی تھی انہوں نے ایک متعینہ تاریخ پر کھنو بلایا تھا

تاكدوه ميرام كل عملياتي علاج كرديل مركر برتمتي سے مذكوره متعينه تاریخ سے صرف چند روز قبل مولانا نعير احمد صاحب كاجيب اكسيذنث مين انتقال ہوگيا جسس كو و وخو د ہى بلارہے تھے۔مولانامرتوم فرمانے سکے کہ جب میں دیلی ہوتا ہول اسس وقت طبیعت بہت کچھنیمت رہتی ہے۔ مگر دیو بند بینجے ہی مصیبت آماتی ہے معلوم ہوتا ہے بہسیں کے لیے کچھ کیا گیاہے یا کیا جار ہاہے جلکہ د ارالعلوم میں ملا زمت کے دوران تو یہ کیفیت تھی کہ مدرسہ میں داخل ہوتے ہی قدم بوجیل ہونے لگتے جیسے ٹانگوں پرمنوں بو جو پڑر ہا ہو، بڑی مشکل سے زینوں پر چرو صنا ہوتا تھالیکن دارالعلوم کی جارد یواری سے باہر آتے ای جمانی کیفیت تقریبانادال ہوماتی تھی۔مرحوم سے یس نے دریافت کیا کہ چندمال قبل چند چیز یک پابندی سے پڑھنے کے لیے جو بتائی تھیں ان کومعمول بنایا کہ نیس؟ تو مولامامرحوم نے نفی میں جواب دیا۔ یہ نمازمغرب کے بعدمیری گفتگو ہور ہی تھی ہیں نے مرحوم سے کہا کہ نماز عثاء کے بعد بعض آیات متعینہ تعدادیں پڑھ کرکل مبح <u>مجمعے کیفیت</u> بتائيل تو كہنے للے كمولوى ابواكن!اس وقت تو ميرادل و دماغ بالكل قابو بيس نہيں جمھ ے تواب کچوبھی مرہوسے گا۔ مولانا کی بات کن کر بیلی مرتبدا حماس ہوا کہ معاملہ ہاتھ ہے على جكاب اورميرى بمت بهت بوسن في مولانان بتايا كداب توجه سے نساز بھی نہیں بڑھی ماتی 'جول ہی نیت باند متاہول ہیٹ میں اس قدر مشدید گڑ بڑ ہوتی ہے کہ نیت توڑنے پرمجبور ہوما تا ہول اور نماز کی نیت تو ڑتے ہی وہ بے بیٹنی ماتی ہتی ہے۔ ٹا یدمولاتا کے تھانے میں کوئی سفلی چیز آمئی تھی جس کاعلاج کوئی عامل کامل اٹھارہ کے تقش سے ب*ی کرسکتا تھا*مولانانے بتایا کہ دلی کے مشہورترین ماہسسرترین اور گرال ترین ڈ اکٹر دل کاعلاج جاری ہے لیکن جب بھی وہ چیک کرتے جی کسی خاص ادر متعین نتیجہ تک يهيخ ين قاصررت ين اورندي علاج بي سيح في فائد محموس جوتاب إلا مسرب بيجارے دُاكثراس چيزوكمال كرفت من لاسكتے تھے جوتمام جممانی تكليف كابنيادى سبب تھی اور جس کی موجو د گی میں کوئی بھی دوا تھوڑی ہی دیر کے لیے ایٹا اڑ دکھا سکتی ہے بلكمكن إساس كے بعد نقصان دو ثابت بونے لكے يال

طالاتکہ یہ تذکرہ ملتا ہے کہ معالجین نے پوری توششس کی لیکن بصدادب یہ عرض کئے

بغیر نہیں رہاجاتا کہ یا تو و وقصیلات نہیں کھی گئیں یاان طریقوں کو روبے مل نہیں لایا گیا۔ کچھا ایما معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بداشتباہ تھا کہ مولینا عارضہ قلب میں جبتلاء ہیں ۔ ساری مما کی کامحور قلب کے اردگر دہی تھا۔ اور ظاہر ہے کہ علاج میں سب سے اہم چیز شخیص ہے۔ مولینا الوالحن لکھتے ہیں:

> دیکھ ف نی وہ تری تدبسیسر کی میت مذہو اک جنازہ جارہا ہے دوشس پرتقدیر کے

"مرحوم کی علالت فیصلوکن مرسطے میں داخل ہوت کی تھی اور بسلسلۂ علاج امید دہسیسے کے دصندلکول میں مختلف تدابیر اپنائی جاری تھیں۔ معالجین تو اطمینان دلاد ہے تھے لیکن راقم الحروف کی چھٹی حسک کر بتا ک انجام کے اندیشہ سے لرزال ورّ سال تھی ۔ کیونکہ حالات کی ہر کروٹ مذمر ون بیکہ پریشان کن ثابت ہوری تھی بلکہ مایون کن بھی جیسے ہیں دور سے آواز آری ہو۔

المائے ہاتھ موت آسمال سیسمار دارول نے زبال سے کیول ہیں کہتے کہ امسید شف اکم ہے

مالات کی نزاکت کو دیجھتے ہوئے مولانامرحوم کے ایک قدیم ترین اور کھس ترین دوست نے جوکہ ہومیو پیٹھک علاج کے ماہر بیل علاج کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہوئے اپتال کے ذاکٹروں سے کہا کہ: بیس بھی ردز آپ حضر است کو مشس کر کے دیکھ کے اب چند دوز جمیں بھی عدمت کاموقع عنایت فرمائیں!

اسپتال کے ڈاکٹراس بات پر بخوشی راضی ہو گئے اور جمیں بھی قدر سے اطبیتان ہوا کہ ثابیہ یہ طریق مان کا میاب رہے لیکن دو باتیں ایسی مامنے آگئیں کہ ہم لوگ دو بارہ پریٹان موسطے نے ایک تو معالج نے یہ ہدایت جاری کر دی کہ دوران علاج گلوکو زید چردھایا جائے جب کہ داقم الحروف کو معلوم تھا کہ ثابیہ ہفتہ عشر و سے معد و پانی کا گھون کے جی نہیں قسبول جب کہ داقم الحروف کو معلوم تھا کہ ثابیہ ہفتہ عشر و سے معد و پانی کا گھون کے نہیں قسبول کر ہاہے اگر جسم میں بالی کی تھی ہوگئی تو دوران خون کس طرح پرقسسرار دو مسلے گا؟ باد باد کر ہائے اگر جسم میں بالی کی تھی ہوگئی تو دوران خون کس طرح پرقسسرار دو مسلے گا؟ باد باد بین خیال آتا ہیں نے اپنی تشویش کا اظہار بعض قریبی احباب سے کیا تو و و بھی پریشان

ہوگئے دوسری سب سے بڑی یہ صیبت چیش آئی کہ معالج صاحب مفرج پر روانہ ہو گئے اور بے اختیار میری زبان سے نکلا۔ ن

اے وائے یرامیرے کزیادرفتہ بات دردام ماندہ باشد مسیاد رفت، بات ال وقت اندازہ ہواکہ ہوت کے مقابلے میں زندگی کا حسول کی قسد در شوارے میمکن ہے ہے ہم زندگی مجھ رہے ہیں وہ فریب زعدگی ہو۔ قیاتی السّاد الْآخِر قَلَهِی الْحَیّو ان لَوْ کَاتُوْ ایکٹلکوُن ھے در پہنا کی حیات بسٹ تی تھی امیدواروں میں خودموت بھی نظر آئی ہے۔

مولینا کے علاج کے سلسلہ میں ان کے صاجز اد ہے مولینا بدرالز مال نے نبیتاً معرفی انداز میں ان کی بیماری کاذ کرکیا ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1991ء معودی عرب میں ان کو یہ قال کی شکا بیت ہوئئی تھی اور 1994ء میں ان کا بلڈیور یابڑھا ہوا ہے اورگرد سے مسلحے کام نہیں کررہے بین اس بھی میں وہ اپنے قدر دانوں کی مہمان نوازی اور ضیافت کا بو جھ اٹھاتے دہے۔ بیمان تک کہ 1994ء میں ان کو ایک بار پھر دہلی لایا گیا مگر ان کی طبیعت مسلم کی نہیں ان کو ایک بار پھر دہلی لایا گیا مگر ان کی طبیعت مسلم کی نہیں ان کے گرد سے ٹھیک سے کام نہیں کررہے بیں ۔ انہیں A.I.M.S کے جایا گیا مگر یہ بھی انتقال تھا کہ وہ کیا اور آوٹ پیٹنٹ نہیں دیکھے جاسکے ۔ اس کے بعد وہ جب دو بارہ گئے تو ڈیالائے سس ہوا مگر وہ کامیاب منہوا پھر وہ ایسی چھوٹے بھائی مولیت کی میں ان کا انتقال ہوگیا۔ انتقال مولیت کے اور ویں ان کا انتقال ہوگیا۔ انتقال مولیت کے ممان ذاکر نگر میں لا سے کھے اور ویں ان کا انتقال ہوگیا۔ انتقال

یہ وہ حالات بیں جوان کے صاحبراد ہے اور ان کے دوست نے لکھے بیں ان تمسیام

سلة جمال دارالعلوم ص ٥٣٢ ٢٥٥ ا

اول بھی ہندوستانی مزائ عام طور سے یہ ہے کہ جب کوئی مرض مجھ میں آبیں آتا تواسے جادو سے تعبیر کردیا جا تا ہے اس لیے کہ یہ بہت سسستااور آسان شخیص مرض ہے ۔

آج کل یورپ اورامریکہ میں مسمرزم اور بینا ٹیزم پر کتا بیل تھی جارہی ہیں اوران کے اسکول تک قائم ہوگئے ہیں۔ بہر حال سحر کا وجود قطعاً ہے۔ چند نا تحب ربد کارمادہ پرست انکار کریں تواس سے سحر کی تر دیدوابطال ہمیں ہوسکتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔

معجزہ دکرامت نداکافعل ہے۔ اس میں بندے کے فعس لی کچھ دخل ہیں پیغمبر کی تابید کے لئے دخل ہیں پیغمبر کی تابید کے لئے خدا سے تعالیٰ معجزہ دکھا تاہے اور ولی کی عزبت کروانے کے لئے کرامت ظاہر کرتا ہے۔ اگر خود خدا ہے تعالیٰ ولی کو تصرف کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ بھی کرامت میں داخل

ط بیال ضمناً اس کا تذکرہ نا گزیر ہے کہ سر کارفتم مرتبت پر بھی تحسسر کرنے کی کوشٹس کی مختی اور معوذ تین ای لیے نازل ہوئیں کہ و دافع سحر بیل ۔

بحرالعلوم صفرت محد عبدالقد يرصد يقى صرت ، بروفيسر ومالين صدر شعب دينيات ، جامعة عشب انب، صيدرآبادكي انتفير صديقي 'مصماخوذا يك بتصروبيش كرني معادت ماصل كرتى بول كدايك جيدعالم كحقهم سے 'جادواور سحر'' انتفير صديقي' مصماخوذا يك بتصروبيش كرنے كي معادت ماصل كرتى بول كدايك جيدعالم كے قلم سے 'جادواور سحر' كامئر تيميں اچى طرح مجھ ميں آئے بريتيمروسوروبقسروكى آيت واتبعوا ما تعلواالشياطين على ملك سليمان سائے''كے تحت آيا ہے۔ ے اگرا بنی خودی ہے وئی تصرف کر ہے تو یہ بہت یا عمل ہے، کرامت نہسیں ہے۔ جیسے اسباب ظاہری کا ایک نظام ہے۔ اسباب بالحسنی کا بھی ایک نظام ہے۔ اسباب بالحد بنا تک نظی تنت تنت کو اللہ باللہ ب

مندر جه بالاتمام تفصیلات میں ایک چپی ہوئی بات بیر محول کراتی ہے کہ مولینا کو شدید برقان ہوا ہوگااوراس کے بعد صحت کی جانب سے لا پرواہی کاسلسلہ جاری رہاد وسری طرف شب بیداری دیر تک بیٹھ کر کام کرنا گردہ کے فیل میں نقص کا سبب بنتا ہے اس لیے بیامکان ہے کہ انہیں جگر میں کینسر ہوگیا ہواوراس کی تخیص بروقت نہ ہو کی اور نتیجہ میں مسرض بڑھ سے اگیا جول جول دواکی

ا پنی بات کی تصدیل کے لیے یہاں ڈاکٹر مجید خال ماہر نفیات حسیدر آباد کے ایک مضمون کا حوالہ دیا جارہا ہے وہ تھتے ہیں:

"آج تک بھی کئی تل اور کہتے جی کہ ان کے تالفین جاد واور کوئی مقلی عمل کئے تھے۔ اور یہ حرمہاک ٹاہت ہوا حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا کو اسپ نی ہاتھوں سے سینچے ہوئے ادارے کے معاندان دویہ کی وجہ سے وہ تو طیت کا شکار ہوگئے تھے اور گردوں کی ہمیسماری کے علاج سے صحت یاب ہونہ سکے مولانا وحید الزمال نے دارالعلوم دیو بندگی جو فدمت کی اس کی مثال نہسیں ملتی مگر تو کی تمست دیکھیے مولانا نے ان لوگوں کے ہاتھوں شکت کھائی جن کو کاندھے پر پردھا کر مندا قدار پر پہنچایا تھا۔ ہماری قوم کی یہ بدینی ہے کہ وہ وقت گزرنے کے بعد کسی انسان کی قدر کرتے ہیں۔ اداروں اور جماعت توں کا ایسی حشر ہور ہا ہے ہم مملک ہونے کے باوجود اسپ می کرم فرماؤں پر وارحپ لانے سے گریز مہر مہرا کے سے کریز مہرا کے سے گریز مہرا کہ میں کرتے آج کل کے مالات میں کہا جاتا ہے کہی پر احمان نہر کرودر دروہ آپ کے درخ مہرا ہونے کے باوجود اسپ کے کئی پر احمان نہر کرودر دروہ آپ کے درخ مہرا ہونا ہیں کرودر دروہ آپ کے درخ مہرا ہونا ہیں کے درخ مہرا کہ کئی براحمان نہر کرودر دروہ آپ کے درخ مہرا ہونے ہی کرم فرماؤں پر ومائیں گرے۔ ط

مولینا قاری محمد الله ۱۹۸۷ء کے بعد مسلمل ذہنی بھنے کھائے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صفرت مولینا قاری محمد طیب احمد الله کو دار العلوم سے بھا تو دیا محیا تھا لیکن خود مولینا کو اس کا احماس تھا کہ اللہ سے خلطی ہوئی 'چنا نچے ایک مضمون میں .....کھا کہ بیٹھے بیٹھے کہدرہ سے تھے کہ 'وہ ولی تھب ولی' اور یہ فقر وضرت مولینا قاری طیب ماحب کے لیے انہوں نے کہا تھاوہ جو انفرادی طور کی اور یہ چاہے دارالعلوم کے لیے چاہے اجتماعی طور پر رہا ہو بہر مال اس کو اعتراف حقیقت بی کہا جائے گا۔ اس سے ال کی نفیات پر اور اس طرح الن کے اعصاب پر اس کا کتنا اثر ہوگا ایمازہ والی جائے گا۔ اس سے ال کی نفیات پر اور اس طرح الن کے اعصاب پر اس کا کتنا اثر ہوگا ایمازہ والی جائے گا۔ اس سے الن کی نفیات پر اور اس طرح الن کے اعصاب پر اس کا کتنا اثر ہوگا ایمازہ والی جائے گا۔ اس سے الن کی نفیات پر اور اس طرح الن کے اعصاب پر اس کا کتنا اثر ہوگا ایمازہ والی جائے النہا مکتا ہے۔

مولینانے دائن دل کوایے ہم نینوں سے نیس بچایا جو استینوں میں سانپ چھپا کر ڈستے تھے مشکمپیر کے ڈراما' جولیس سیزر' کے کردار جولیس سیزر کی طرح انہوں نے بھی ایک بارکچھ چیزوں کو دیکھ کرکھا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔

you too Brutus (تم بھی بردش) انہوں نے گھر کو اس لیے آگ لگائی کہ شام نم کی ترش کی میں سے گھر کو اس لیے آگ لگائی کہ شام نم کی تیر کی سی جائے گئی کہ شام نے کہ میں جو برق گری تیر کی جائے گئی کہ اللہ اور آشیانہ پر جو برق گری اور جو تاراج نیمن وجو دیس آئی اس سے مولینا کے اعصاب شکستہ ہو گئے۔

نفریاتی طور پران کی قوت مدافعت ختم ہوگئ ان کے بارے میں یہ درج ہے کہ آخری اللہ میں وہ کچھلوگوں کو یاد کررہے تھے کہ وہ عمیادت کے لیے آئے یا نہیں مل

و پر سوچتے رو گئے کہ ان کا انجام ثاید یاروفادار کے نشر زہر آگیں ہے ہی مقدر ہے۔ اور پر حقیقت ہے کئی حماس انسان کی زندگی میں اس سے زیادہ بھیا تک کھے کوئی نہسیں ہوتا جب و و عالم خمل میں اپنے چاروں طرف قافلوں کا گروہ دیکھتا ہے۔ اس موقع پر احمد فراز کا ایک شعر لکھ کراس تکلیف دہ حصہ کوختم کیا جاتا ہے۔

## اور پھرسب نے یہ دیکھا کہ ای مقتل سے میرا قائل میری پوسٹ کسے مین کرنکلا

مولینا کے انتقال کے سلسلہ میں ان کے صاحبر ادھے تحریر فر ماتے ہیں:

"انتقال سے ایک روز قبل رات کو والدصاحب پر کچر خسنو دگی کی کیفیت طاری رہی ای
مالت میں انہوں نے کئی بارمولین مصلفے کے بارے میں دریافت کیا رہی کو تقریباً بپ ر
خیج کہنے نگے کہ کیا مولوی مصلفے ابھی مو کرنیں اٹھے میں نے ان سے کہا کہ وہ تو ابھی کلکت سے نہا کہ وہ تو ابھی کلکت سے نہا کہ وہ تو ابھی کلکت میں آتے ۔ یہ کن کراان کو بڑی ما ایوی ہوئی اور دو بارہ انہوں نے اس بارے میں دریافت نہیں گذرااور شام کو تقریباً چراور مات بے دریافت نہیں کیا۔ اگلے روز پورادن ہے جینی میں گذرااور شام کو تقریباً چراور مات بے درمیان ان کو خون کی کئی النیاں ہوئیں اور ماڑ مے سات ہے جب آخری النی ہوئی تو اس کے درمیان ان کو خون کی کئی النیاں ہوئیں اور ماڑ مے سات ہے جب آخری النی ہوئی تو اس کے مات ہے جب آخری النی موسکو خز دہ چھوڑ کرائی دارقائی سے مطرت فر ماگئے" اناللہ وا ناالیدراجھوں ' یہ ول

ادریدو ، منزل ہے جس سے چاہے دی مرتبہ کا ہو یائسی عقید ، کا ہو ہر ذی روح کو گزرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کے زر یک بیمنزل فٹا ہے اور بعض کے زر یک یہ

> موت ایک ماعرفی کا دففہ ہے یعنی آگے حیسلیں مے دم لے کر

اور داقمة الحروت کے نز دیک بھی مفرحیات بھی ختم نہسیں ہوتا بلکہ زنجیسریں بدلتی رہت ہے۔
ہمتیں مولینا کے انتقال پر اان کے ایک چاہئے والے کار دعمل کچھائی طرح کا ہے۔
"مولینا وحید الزمال صاحب جواب مفغور ومرتوم ہو شخے کا انتقال ایک لویل علالت کے بعد کا ایک اویل علالت کے بعد کا ایک اور کی شب ساڑھ مات نجان کے جھوٹے بھائی مولینا عمید الزمال صاحب کے مکان ذاکر دیل میں ہوا۔ یقینا یہ خبر ملی صلقول کے لیے خاص طور ساکھ ایک اور موالی سطح پر افسوس تاک خبر تھی تھوڑی بی دیر میں جیار دا تگ

پھررات ہی مولینائی جمد فائی کو دیو بندلایا گیاا درای وقت سے مولینائی زیارت کا سلائر وئ ہوا جو تقریباً دی جمد فائی کو دیو بندلایا گیاا درای وقت سے مولینائی زیارت کے لیے فلبہ کا جو ب پناہ جوش نظر آیاا در مولینا کے ساتھ ال کی دارفنگی کا جوشہر ہتھا صاف فور پر الن کے انتقال کے بعد بھی نظر آیاا در ماضی کی پھر وہی تصویر ذہن و دماغ پر ابھر کر آنے لگی جسس کو بھسلانے کی کوشش کے باوجو دایک بات ذہن میں تو بوست آپ بخود جو ہی جاتی ہے کہ مولیسنائی شخصیت دارالعلوم کے تناظر میں وقت والیس بھی وہ اس طرح مجبوب تھے جس طرح اسپنظی شخصیت دارالعلوم کے تناظر میں وقت والیس بھی وہ اس طرح مجبوب تھے جس طرح اسپنظی شخصیت کے آغاز میں۔

یبال مولینا اسعدالاعمی صاحب کاید بیان اس منظری طرف اشاره کرتا ہے جومنظر عوام کو دیجھنے کو ملا ۔ انہوں نے ان بہت سے حضرات کی ایک فہرست تیار کی ہے جو درج کی جاتی ہے لیکھنے میں ذرہ برابر جھک نہیں کہ یہ فہرست بڑی معنی خیز ہان میں ایسے حضرات کے نام نامی بھی ہیں جن سے مولینا کے شخصی اختلا فات تھے ان اسماء گرامی سے جہال مولینا کی عدیم المثال مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے اور تعزیت پیش کرنے والے حضرات کی عالی ظرفی اور بلندی اخلاق مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے اور تعزیت پیش کرنے والے حضرات کی عالی ظرفی اور بلندی اخلاق با مصلحت پرندی کا پرتہ چلتا ہے ویک اسلام کے ساری دنیا کے لیے اس رہنما اصول کا پرتہ چلتا ہے کہ موت اختلا فات کو بھی دفن کردیتی ہے اور سے امسلمان ویک ہے جس کے دل میں کدورت ہے کہ موت اختلا فات کو بھی دفن کردیتی ہے اور سے امسلمان ویک ہے جس کے دل میں کدورت شہولیتا اسعدالا عظمی کی مرتب کردہ فہرست پیش کی جادبی ہے:

دارالعلوم دیوبند کے جمم مولینامسرخوب الرحمن صاحب نائب جہتم و سینے الحد دیث مولینانصیر احمد خال نائد عظمی مفتی مولینا قمر الدین اسا تذبیعه مولیت المحمد خال ناظم تعلیمات مولینا قمر الدین اسا تذبیعه بیث مولیت العمت الله الخاص معیدا حمد بالن پوری مولانا عبد الحق عظمی مولاناز بیراحمد مفتی ظفیر الدین مولانا د ثدمدنی مولانا

رياست على بجنوري مولانا عبدالخالق عبهلي مولانا عبدالخالق مدراي وقف دارالعلوم كيم بتم مولانا محمد سالم قاسمي نتيخ الحديث مولاناميدا نظر شاه تثميري مظاهر علوم وقف كي يشخ الحديث مولانا عثمان غنی مولانا و قاراحمهٔ مظاہر علوم سہار نیور کے امتاد مولانا رضو ان نیم جامعہ گلز ارحیبنیدا جراڑ و کے جہتم اورمولانا مرحوم کے دیریندرفیق مولانا عبداللہ منیثی اوران ادارول کے دیگر اساتذہ وطلباء نیز تنظیم ابنائے قدیم دارالعنوم دیوبند کے تاعم اعلیٰ ڈاکٹر قاضی زین السامبدین قاسمی' کارگز ارناظم اعلى مولانامسسة مل الحق حبيني ُ ركن عامله فتي تضيل الرحمن الال عثما ني "سكرييْري مولانا آس محدُكلز ار قاسى اركان مثاورتي بورد مولانا غياث الحن مظاهري مولانا شفين الرثمن ميرتفي مولانا بشيراحمه مد راشدالا مینی مرکزی جمیعت علمائے ہند کے جنرل سکریٹری مولاتا تصیل احمد قاسمی معززین شہر د یوبند جناب حمیب معدیقی و اکثرتمیم دیمیم اسحاق وغیرهٔ دیلی سے مانظ انس علوی جمعیة علمائے جند کے سکریٹری مولانااسجد مدنی اور مدرسہ ثنای مراد آباد و مدرسه فادم الاسلام بایوژ کے اساتذہ پر ختم وفود اور دومرے بہت سے حنس واست نے مولانا کے تھے۔ برادران و ماجزاد گان کوتعزیت پیش کی ۔

ببال مقعود فہرست مازی یا تعزیت کنندہ شماری نہیں ہے۔ بلکہ یہ مارے نام ایسے یں کہ وہ کسی رکنی Stage پرخو د بھی نہایت اہم تھے اور مولینا کی زیر فی میں کسی نہی طسسرح کا تائيدى يااخلافى رخ ركفتے تھے ال سے ايك اہم بات يا بھى مامنے آتى ہے كہ تعزيت بيشس كرنے والول ميں يقينا ايسے افراد بھي تھے جن سےمولينا كے اختلافات تھے مگرية تمام لوگ ایک کھر کے اندرتعزیت کے لیے بہنچ گئے۔

ان كى تدفين اور نماز جنازه كے منسله كى تفصيلات بيش كى مارى بيس ظام سر ہے كه اس موقع کی تفصیلات کیلئے جناب اسعدالا علی کے بیان کاسہارالینا پڑر ہاہے موصوف کھتے ہیں: " مبح اا بجے دارالعلوم دیوبند کے امالة موسری میں مولانا کی تماز جناز وادا کی مجئی ۔ایک مخآط انداز ہے کے مطالیٰ دس ہزارافراد نے نماز جناز ویس مشعرکت کی اخبارات

رید یواور کیلی دیزن کے ذریعدا س ساخد کی خرفوری طور پرنشر ہوجائے سے دیوبند کے علاوہ سہار نپورْ مظفر نگر میر نخداور دوسر سے نواتی علاقوں سے بھی بہت سے افسسراد نے جزاز ویس شرکت کی نماز جناز و دارالعلوم دیوبند کے اشاذ مدیث مولانا نعمت الله صاحب الحلمی نے پڑھائی جس کے بعد علم واخلاق اور عوم وعمل کے اس بیکر کو قسسر مثال قامی میں اکا ہرین دیوبند کے بہلویس میر دخاک کیا گیا۔ جناز وکو کاندھاد سے کے لیے لوگول کا بوش و خروش دیجھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ قطر کی دزارت اوقات کے شنخ عبدائن نے بھی نماز جناز ویس شرکت کی اے مال

یہ توحقیقت ہے کہ تذہبین کے موقع پراگرافراد کی کشرست ہوتی ہے تواسے میت کی مقبولیت ومجبوبیت پرمحمول کیا جاتا ہے حالا نکہ نہ یہ کلیہ بنایا جاسکتا ہے اور نہ بی یہ کو ٹی ہیما نہ ہوسکتا ہے بہر حال ایک طریقہ ہے کہ جس سے بیانداز ولگا یا جاتا ہے کہ اس دنیا سے جانے والے نے مسلم کس حد تک لوگوں کے دل و د ماغ کو متاثر کیا تھا۔

یہ و ، موقع ہوتا ہے جس میں خوشنو دی خداا در مرحوم سے اسپے ذاتی تعلقات کے بناء پر مجبور ہوکرلوگ شرکت کرتے ہیں۔ ٹاعرنے کیاخوب کہا ہے:

> منمیوں میں خاک لے کر دوست آئے بہر و دن زندگی بھسر کی محبت کا مسلہ دینے لگے

وہ زبان جس نے عربی ادب کے لالہ و مجرمٹائے تھے اب فاموش تھی وہ متحرک وفعال شخصیت منول مٹی کے بیچھی اور جیسے جیسے آفتاب بلند ہوتا جارہا تھا ویسے ویسے اس کی کرنیں مشخصیت بھی اور جیسے جی اس کی کرنیں ہیں جسے آفتاب بلند ہوتا جارہ کی کرنیں ہمیشہ بھیرتارہے گا۔ اس کا اعلان کرتی جارہ کی تیں کہ یہ خصیت بھی اسپینے کی کارنامول کی کرنیں ہمیشہ بھیرتارہے گا۔

"مولانا کے مانحہ ارتحال پر مندو بیرون مندسے تلامذہ دمعتقدین اور دوسسر سے حضرات کی طرف سے خطوط اور کی فون کے ذریعہ بڑی تعداد میں تعزیتی بیغا ماست موسول ہوئے میں اور یہ ململہ تادم تحریر جاری ہے۔ تعزیتی بیغا مات جیجنے والی اہسم

شخصيات مين حضرت مولانا محدمنظورنعماني ركن مجلس شوري دارالعلوم ديوبندمفتي مظفرتيين صاحب ناظم مظاهرعلوم وقف مولانا محمدالله صاحب ناظم مظاهرعلوم سبب ارنيورمولانا محمدرا بع حسني ندوة العلما ليُحيثو مولانا محدا سرارالحق قاسمي جناب ابين أنحن رضوي واكسب رسبيد عبدالباري ( آل انديا ملي وكل نئي ديلي) مولانار نبوان القاسمي حيدرآباد في اكثر تسس تبريز خال قاسمی کھنون مولاتا ندیم الوامدی دیوبند مفتی فخرالا سلام کلکند (ارکان عاملہ علیم ابنا \_\_\_ قدیم) مولانا عزیز انحن صدیقی غازی پورمولاناامیراد روی جامعه اسلامیه بنارسسس مولانا ظهيرانواربستي مولانا عبدالعلى فاروقي ايريمرالبدركهنؤ ذاكثرمحدفرقان ايريسنسريج بالكلسيج و بلي مولانا تورعالم تنيل الاميني مولانا محدرضوان بمبئي جناب عبدالعزيز عمر ملفي ايْه يستسعر نواتے اسلام دیلی مولانا محدشعیب قاسمی ہے پورمولانا محدفر قال قاسمی بجنور مولانا محدع ربر قاسمي بور دمعروف مؤمولا تامحداسلم جاويدرام يورمولا ناعبدالغفارومولا ناافتخارا تمد (مدرسه امينيه دېلى) شيخ عبدالعزيزعمار مامعة الامام محد بن معود (معودي عرب) تسابل ذكر میں سعودی عرب قطراد رکویت میں مقیم فصلا ۔ے دیو بنداورکویت وسعودی عرب کے مفارت خانول کی طرف ہے بھی تعزیتی خطوط موصول ہوئے علاوہ ازیں ہے شمار مدارس عربیداد رمهم ادارول اور تعلیمول کے ذمہ دارول نے بھی تعزیتی پیغامات ارمال کئے ين جن بين مدرسه قاسم ينتعليم الاسلام مواية مير نطأ جامعه اسلاميه قاسميه ميتامس وهي مدرسه امداديها شرفيدرا جويني دارالعلوم الاسلاميه بستي بزم فلاح دارين سهار نيور مسهدرسة انده بادلی ٔ مدرسه ریاض العلوم سرونج ٔ مدرسه منذیر ومنلقر بحر ٔ قاضی بیبشرز دیلی مدرسه دینسیه غازیپوروغیرہ شامل ہیں \_ بہت سے تلامذہ ومعتقدین دور دراز کاسفر لے کر کے دہلی و د یوبند ﷺ اورمولانا کے معلقین سے اظہارتعزیت کیا مولانا اسعد مدنی مولانا بدرالدین موال تا ابوالقاسم بناري (اركان جس ثوري دارالعوم ديوبند) اورمولا تامرحوم كي بيكن ك دوست حکیم منظور صاحب ( ٹاکل معنوع ) نے بھی گھر پہنچ کراع روا قارب کو تعزیت پیش کی ملے

یہ مارے گوشے اس لیے پیش کئے گئے کہ ای سے مولینا کی سیرت وشخصیت کے اس پہلو کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جو بالمنی طور پرلوگوں کے دل و دماغ کو متاثر کرتا ہے ان پیغامات میں اور حضرت مولینا اسعد مدنی کے بنفس نفیس آ کرتعسزیت پیش کرنے میں مدسبانے کئی

يك ترجمان دارالعلوم ص ٢٥٠١

کہانیال پوٹیدہ بین یہ و و کہانیال میں جہال بھی بھی الفاظ بھی ہیں بولتے بلکہ جنبش نگاہ وہ سب کچر کہد دیتی ہے جونگم سے بھی ادا ہمیں ہوتا 'اس کے بعدان کے سلسلہ میں تعسنریتی جلسے بھی ہوئے اوران جلسول کی اپنی جگہ پرخو د اہمیت تھی اس کی تفعیل مولینا اسعدالا عملی کے ضمون کے حوالے سے درج ہے وہ لکھتے ہیں:

"مولانا کی و فات پرملک کے مختلف حصول یس تعزیقی جلیے منعقد کئے گئے۔ دارالعسلوم دیو بندوقف دارالعلوم دیو بند مظاہر عوم سہار پورمظاہر علوم (وقف) امارت شرعیہ مجلواری شریف پیٹنڈوارالقفنا و جنوبی و بلی دارالعلوم سیل السلام حیدرآباد آلی انڈیا ملی کول مدرسہ شائی مراوآباد جامعہ اسلامیدر یوجی تا بچورہ جامعہ عربیہ خادم الاسلام بالوژ مدرسا سینسب دیلی مدرسہ میں تعقیم ایسا کے مدرسا سینسب و بلی مدرسہ عالی دیلی مدرسہ میں تعقیم و بلی جامعہ الله میں دیلی جامعہ الله میں دیلی جامعہ الله میں دیلی جامعہ الله میں دیلی جنور مدرسہ قاسمیہ کا کھتے اور تھیم ابنائے قدیم دارالعسلوم دی عرب وقطر کی شاخوں سے تعزیق جنور اور ایسال دیا جنوب کی شاخوں سے تعزیق جنور اور ایسال والیہ کی مختلول کی خریل مومول ہوئی جن اللہ اللہ کی مختلول کی خریل مومول ہوئی جن اللہ کا مدرسہ کا اللہ کی مختلول کی خریل مومول ہوئی جن اللہ کی مدرسہ کا اللہ کی مختلول کی خریل مومول ہوئی جن اللہ کی مدرسہ کا اللہ کی محتلول کی خریل مومول ہوئی جن اللہ کیا ہوئی جنوبہ کیا ہوئی جنوبہ کی مدرسہ کا مدرسہ کیا کھتے کے معلول کی خورسہ کی محتلول کی خورسہ کی خورسہ کی محتلول کی خورسہ کی خورسہ کی محتلول کی خورسہ کی خورسہ کی محتلوں کی خورسہ کی کی خورسہ کی کی خورسہ کی کی خورسہ کی خورسہ کی خورسہ کی خورسہ کی خورسہ کی خورسہ کی کی خورسہ کی خورسہ

"ضرت مولاتا کیرانوی بینیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اوراس کی مرکزی بیس عاملہ کے اہم رکن تھے ان کی وفات حسرت آیات جہال ایک نا قابل تلافی منی خیار مائی ہے ابنائے قدیم کے لیے ایک عظیم ذاتی سانح بھی ہے۔ میکن خیارہ ہے ویس تھیم ابنائے قدیم کے لیے ایک عظیم ذاتی سانح بھی ہے۔ تنظیم کی مرکزی دفتر نے مولانا کے سانحہ ارتحال پر ۲۱/ ایریل ۱۹۹۵ کو بعد نماز مغرب غالب اکیڈی نئی دہلی میں بڑے بیانے پرایک تعزیقی جلس میں دہلی اورآس ایک ملاقول سے علمائے کرام دینی مدارس سے ذمہ داران اور متعدد مسلم ادارول

اور عیموں کے نمایندول نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مولانا کی شخصیت اور خدمات پرروشنی وُ الی اس مبلر کؤمسلمانوں کے تقریباً ہرمکتنب فکر کی نمایند کی کاامتیاز ماصل رہا۔ اس موقع يرمولاناميد احمد باشي مالن ايم يل نے كها كه مولانامر حوم ايك طرف انتهائي شریف و شع د اراور مرخ ان مرخ اور د وسری طرف بهت کھرے انسان تھے۔ جو بات ان کی نظریس جن ہوتی اس کے برملا اظہار میں انہیں کوئی تکلف نے ہوتا۔ و وز \_\_\_ عالم نہیں تحے بلکه ان کی میاسی سو جو بو جو اورمتانت فکر بھی اس در جتھی کہ اکابرین ان کی قدر دانی پرمجبورتھے۔وہ عربی زبان وادب کی ایک عبقسری تضیت تھے۔جوسکتا ہے کہ شہسیسرو برد پیجنڈ وکی اس دنیا میں ہم ان کے ساتھ انصاف نہ کرسکے ہوں اور ان کو وہ شہرت نہ مل كى موجس كے ووقت تھے ليكن حقيقت يہ ہے كدو ، بہت كى شهرت يافتة تخصيبة ل سے بلند تھے یقط الر جال کے اس زمانے جس ان کا کوئی بدل ملنا ناممکن ہے۔ آل انڈیا منی کول کے اسٹنٹ سکریٹری جزل مولانا اسرارالی قاسمی نے کہا کہ مولانا مرحوم میرے امتاذ تھے اور جھے ایک عرصہ تک ان کے قریب دہنے ان کے سسا تذکام كرفے اور كچو يخفے كاموقع ملاييس نے يايا كرمولانا فكرى انسان ہونے كے ساتھ ساتھ عملی شخصیت تھے یوئی فیصل بہت موج مجھ کر کرتے اور پھراس پرجم جاتے۔وہ جاہتے تھے کہ جو کچورو ما محیا ہے اس کو ملی شکل دی جائے اور ان کی بھی وہ فو بی تھی جس کی وجہ ے ہرمیدان میں انہیں لڑائی مول لینی بڑی شریعت اوراسیے اسلاف کی روایات پران کی گرفت بہت منبوط تھی۔ ماتھ بی عصری تقاضوں کو بھی و وخوب سمجھتے تھے ۔ طلباء کے ساتھ انکی دردمندی ادر شفقت کی کوئی انتہا تھی مللباء کی مالی ضرورتوں کیلئے انہوں نے دارالعوم میں باہی امدادی فند قائم کیا جس سے بے شمار طلباء متفید ہوئے ۔مد

ال جلسه میں جوتعزیتی تجویز بیش کی گئی اورمنظور کی گئی اس کامتن درج ہے ٹالہر ہے کہ اس طرح کی تجاویز معدرجلسہ کی طرف سے پیش ہوئی ہیں :

جلسه میں ایک تعزیتی تجویز پاس کی گئی جس کامتن حسب ذیل ہے: "حضرت مولاناوحید الز مال کیرانوی رخمتہ اللہ علیہ کی و فات مذمرت پیرکٹی و دیتی اور ملی صلقون كالبكه عالم اسلام كابر امادية ب\_ آب كى وفات سے جوخلا بيدا جو حياب كا إدرا ہونامشکل ہے مولانا جیدعالم دین ہندوسانی مسلمانوں کے تنص قائداور دا ہنما عسسر بی زبان کے عظیم ادیب اور مصنف تھے۔آپ نے بڑی تعدادیس عربی زبان کے انشاء پر داز اور ماہرین بنائے آپ کے تلامذہ کی بڑی تعداد دنیا کے ختلف مما لک میں عربی ز بان اورعلم وفن کی اہم مدمات انجام دے ربی ہے۔ آپ کی مرتب کرد والقاموسس الجديد والقاموس الاصطلاحي عربي ارد و وار دوعر بي سے مندوستان و بيرون مند ہزارول شائقین و للبائے عربی زبان وادب متنفید جورے بی آب نے دارالعلوم و بوبسندیں عربی زبان کی ترویج وتعلیم کے لیے جو مبدو جہد کی اور جس کی و جہ سے عرب مما لک میں دارالعلوم كوامتيازي مقام ماصل جوااوراس كي شهرت جوني وه ان كي دارالعلوم كي تاريخ یس ایس خدمت ہے جس نے دارالعلوم میں ایک انقلاب بریا کردیا مولانامسروم کو د ارالعلوم د يوبند سے زير دست مذباتی تعلق تھا۔ وہ د ارالعلوم ديوبند كو د نيا كي ممتاز دائش گاہ بنانا مائے تھے ۔انہوں نے دارالعلوم کے مدد گارہم کی حیثیت سے جو مدمات انجام دی بیں وہ دارالعلوم کی تاریخ کاایک شاعدار باب ہے۔افسوس کربعض عوامل اور حالات نے ان کے خوابوں کی تعبیر کوعمل پذیر نہیں ہونے دیا۔ وہ تنظیم ابنائے قدیم دارالعسلوم کے مر پرست تھے یکلیم ابنا ہے قدیم ان کی وفات کوملت اسلامیداورفضلا ۔۔ و بیند او ملی ملقول کاز بردست نقصال تصور کرتی ہے۔انڈ تعالیٰ مرحوم کو جنت الغردوس میں اعلیٰ مقام ہے نواز ہے' ۔ ط

اس طبر میں جن اوگول نے تقریر یں کیں اور جس طرح انہیں یاد کیا محیاوہ یاد گار حیثیت کاما لک ہے جتا نجیاس کے کچھ جھے پیش مدمت ہیں:

"مولانااسرارالی قاسی نے کہا کہ مولانامومون صرف پڑھاتے ہے۔ ہلکی کے بلکی شمع کی معروفیتوں طرح بگھل پھل کر مبال کارتیار کرتے تھے۔ تدریس اور تصنیف و تالیف کی معروفیتوں کے باوجودا ہیں آرام کے اوقات میں طلباء پر محنت کرتے تھے۔ اس محنت کے نتیجب میں و وطرح طرح کی جسمانی تکلیفول میں مبتلارہتے لیکن جمی جست نہارتے۔ اس محنت کا تمروآج ہورے ملک میں موجود ہے۔ مولاناد نیاسے میلے مجھے کی جسس اطینان ہے کہ

وہ ایسی کل اور ایسے افر او تیار کر کے گئے ہیں جوان کے ٹن کو آگے بڑھاتے رہیں گے ۔ مولانا کے تلامذہ ان کاسب سے بڑا ور شاور ملت کا قیمتی سرمایہ ہیں مولانا قاسی نے کچوج پیش کی کہ مولانا مرحوم پر بڑے ہیانہ پر ایک میںنار کر کے ان کی زندگی کے مختلف محوض کو تول کا ایک کے مختلف محوض کو آجا گرکیا جائے۔

مولانا اخلاق مین قاسمی نے کہا کہ مولانا وحید الزمال علیہ الرحمة کے کردار کا ایک یادگار بہلو ان کا خلوص تھا ان کی رائے خیانت کے ساتھ نہیں دیانت کے سساتھ ہوتی تھی ۔ ان کی رائے سے اختلات تو ممکن ہے گیان ان کے اخلاص اور ان کی نیک بنتی پرشک کی گنجائش نہیں ۔ ان کا جو ہر انسانیت کا جو ہر تھا وہ بڑے بہاد راور جراَت مندانسان تھے ۔ ان کی خدمات کا ایک اہم بہلویہ ہے کہ انہوں نے مدارس کے نفضلاء پر عربی بولنے اور تھے پر قادر درہونے کے الزام کود در کیا یہ مولانا کا یہ قابل قدر کا رنامہ ہے۔

قری مثاورت کیٹی کے تنویز جناب جاوید جبیب نے کہا کہ مولانا اگر چہ میر سے استاد نہیں سے کئی سان کے بہت سے شاگر دول سے میر سے روابط رہے ہیں ۔ وہ جس عقید سے ان کاذکرکرتے ہیں اس سے اعدازہ ہوتا ہے کہ مولانا عظمت کے تنی بائد مقام پر فائز سے انہول نے عربی زبان کی تر وہ کہ واشاعت اور طلباء کی شخصیت سے ازی جلیے عظیم کام شیل مدت حیات صرف کی جماعت اسلامی کے نائب امیر مولانا محرشفیع مونی نے مولانا کو خرائ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مرحوم سے میری ذاتی ملاقاتیں کم ریش کو خرائ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مرحوم سے میری ذاتی ملاقاتیں کم ریش لیکن میں اس بات سے بہت متاثر رہا کہ الن کے ملی مرتبداور کی وکی خدمات کے ساتھ لیکن میں اس بات سے بہت متاثر رہا کہ الن کے اعلیٰ اخلاق و کر دار کے معترف ہیں ۔ یہ الن کے احباب ورفقاء اور شاگر دسب الن کے اعلیٰ اخلاق و کر دار کے معترف ہیں ۔ یہ وہ چیز ہے ۔ یہ بہت کم یاب ہے۔

ممبر پارلیمنٹ جناب محمد افضل نے ۱۹۸۰ میں مولانامر حوم سے اپنی بہلی ملاقات کاذکر کیا جب دارالعلوم کے ہنگامہ کے دفرران وہ صحافی کی جیٹیت سے دیو ہسند مجئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نے تمام معاملات پرجس طریقہ سے دوشنی ڈالی اس سے میں بے مدمتا از جوااوراک دن سے مولانا سے ہمیشہ کے لیے ایک عقیدت کی جو تو کئی بات مدمتا از جوااوراک دن سے مولانا سے ہمیشہ کے لیے ایک عقیدت کی جو تھی ۔ وہ اپنی بات ای طرح بیش کرتے تھے کہ سننے والا مطمئن جوئے بغیر نہیں رہتا تھا یمحد افضل نے کہا کہ دیو بندیں کھو صفے جو سے طلباء اوراسا تذہ کی زبان پربس ایک بی نام منائی دیتا تھا۔

مولانا عبدالو ہاب بلجی ناعم اعلیٰ مرکزی جمعیۃ اہل صدیث نے مولانا مرحوم کے اخسلاق کریمانہ کاذکرکرتے ہوئے سوجوں کاوا قعد منایا۔ جب وہ عربی ورجہ اول کے طالب علم تھے اور دارالعلوم دیجھنے کاشوق انہیں دیو بند لے تمیا۔ وہاں اتفا قامولانا سے ملاقات ہوئی مولانا نے خیریت اور سفر کامقصد وغیرہ پو چھااور عربی میں مہارست کے لیے کچھ نصیحیں کیں اور کچوکتا ہول کی نشانہ ہی گی۔

مولانا موسوف نے سفر کویت کے بھی کچیو واقعات سنائے جب و و مولاتا مرحوم کے رقیق سفر نجھے ۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نے عربی کا ایک نیاڈ وقی پیدا کیا اور مختلف ادارول میں عربی کی جو خدمت ہورہ کی ہواتا کا اسم گرامی صف اول میں جو خدمت ہورہ کی ہے اس کے اولین معماروں کی فہرست میں مولانا کا اسم گرامی صف اول میں جو گا۔ و و ہمارے لیے عربی لغات کا بہترین سرمایہ چھوڈ گئے ہیں جسس سے کوئی طالب علم متعنی نہیں جو سکت ۔ انہوں نے مولانا کے خطوط مکا تیب کی ترتیب و انثا عت پرزور دیا۔ اور کہا کہ مولانا پر سمیونا رکم از کم پر صغیر کے بیمانہ پر ہو۔

مولانا عبدالله فارق نے اسپے فول مقاله کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا اپنی ذات میں ایک انجمن اور خلوم ومعارف کی ایک دنیا تھے۔ دارالعلوم میں وہ جس عہدے پر بھی فائز رہے اس کے وقار کو بڑھا یا یعبدول سے جتنا ان کا نام روش ہوا اس سے زیاد و ان کی ذات سے ان عہدول کو بیار جاندگ گئے ۔ فلباء کا ان سے تعلق والبان اور شفت کی و فیار جاندگ گئے ۔ فلباء کا ان سے تعلق والبان اور شفت کی و فیار جاندگ گئے ۔ فلباء کا ان سے تعلق والبان اور شفت کی و فیار جاندگ گئے ۔ فلباء کا ان سے تعلق والبان اور شفت کی و

مولانا احمد علی قاسمی نے کہا کہ میں مولانا مرحوم کو اس وقت سے جانتا ہوں جب تقریباً ۴ ما مال بہلے وہ اور میں دارالعلوم میں زیرتعلیم تھے۔ دور طالب علمی سے ان میں یہ حب ند بہ نمایال تھا کہ اپناعلم وفن دوسروں کی طرف منتقل کر دیں۔

مولانامرحوم کے دوسرے متعدد تلامذہ نے ہی اسپنے اسپنے زمانہ طب الب سلمی کے دافعات کی روشنی ڈائی مولانا عبدالتار سلم قائمی روشنی ڈائی مولانا عبدالتار سلام قائمی بہتم دارالعلوم دہلی نے کہا کہ حضرت الامتاذ کے تئیں طلباء کی دیوانگی کی بڑی و بہ یہ بہتی کہ وہ ہرطالب علم کے دکھ دردکو اپناد کھ دردسمجھتے تھے یعفوہ درگذران کی خاص صفت تھی وہ مرطالب علم کے دکھ دردکو اپناد کھ دردسمجھتے تھے یعفوہ درگذران کی خاص صفت تھی وہ مردفر یب منافقت ادرمداہنت کی سیاست سے قطعی نا آشنا تھے جن کا برملا اظہاران کا شیوہ تھا۔ اصول واقدار پرسود سے یا مصالحت کا انہوں نے بھی تصور بھی نہیں

کیا۔ اگرمود ۔۔۔ بازی ان کامزاج ہوتی تو وہ تادیم حیات دارالعلوم کے مددگارہم ہی رہے۔ انہوں نے دارالعلوم کے مددگارہم ہی رہنے ۔ انہوں نے دارالعلوم دیو بنداور تنظیم ابنائے قدیم کے ارباب مل وعقد پرزور دیا کہ مولانا کی کوئی ایسی یادگار قائم کی جائے جو ان کے شن اور کازکو فروغ دے اور انہیں زندہ تابندہ دیکھے۔ ما

مولاناعتیل احمدقاسی معدمدرس مامعه گزارحیبنیه اجراژهٔ مولانا آس محدگزارقاسمی سکریٹری تتقيم ابنائے قب ديمُ مولانا تنفينَ الرحمن ميرُهي ُ دُاکٽر معرد ف قامي ( ديوبند )اورمولانا بشير احمدراشدالاميني في بي اسين استاذ كو مذباتي فراج عقيدت بيش كيا مولانا عبدالعزيز ظفر جنكيوري اور جناب جبريل ايين صديقي في في منظوم فراج عقيدت بيش كيار مولانارياض الدين نما تنده مظاهرعلوم وقف مولانارضوان نما ئنده مظاهرعلوم سهار نيور وغسيسره ني بھي اسپینے مذبات کا اظہار کیا ۔ حضرت مولانا محدمنظور نعمانی 'ریاض میں مقیم نصلائے دیو بسند جناب محفوظ الرحمن ماحب المريشر بادبان مديداد ربعض ديمر حضرات کے بيغامات تعزيت بزه كرمنائ كئے ببلد كى صدارت عليم ابنائے قدىم كےصدراورموا نامرحوم کے دیریندرفین کارمولانامحدافضال الحق جوہرقائی نے فرمائی یظامت کے فسسرائض مولاناعلیہ الرحمہ کے عمید رشید مولانا مرسل الحق حیینی کارگز ارناعم اعلی تنظیم ابنائے قدیم نے الخام ديني مولاتا جميل احمدالياس اورمولانا حظ الرحن ميرفني في عباطهار خيال كيار قابل ذكر بيك مولاتا عليدالرهمه كامزه ورفقا ومختلف مكاتب فكراوراجم مسلمادارون اور تنظیموں کی نمایند می سے اس تاریخی مبلستعزیت نے ایک سیمینار کی شکل اختیار کرلی " یا ال جلسه کے علاوہ و بلی میں ایک تعزیتی جلسہ اور ہوا جے جمعیۃ العلماء کی طرف منسوب کیا کیا ہے جمعیہ العلماء کا ایک حصہ جمعیہ کی تقیم کے بعد مولینا کے ساتھ تھا اور ای کی طرف سے ایک طبه جامعه رجيميه درگاه شاه ولي الله مين منعقد جواتها مولينا كانتقال كتقريباً ايك ماه بعد: "اس مبسه میں بھی بڑی تعداد میں علمائے کرام مسلم قائدین اور دیگرمعز زشخصیات نے شرکت کی اورمقالول اورتقریرول کے ذریعہ مولانا کی مدوجہدے بھے ریوزند کی کے

مله ترجمان دارالعلوم من \_ ۵۵۱ \_ ۵۵۳ مله ترجمان دارالعلوم بتلخيص علم دادب كا آفآب غروب \_اسعدالا على ين ۲ ۸۳ \_ ۵۵۳ \_ ۵۵۳ \_

مختلف ہبلوؤل پر روشنی ڈالی مولانا کے متعدد تلامذہ نے چشم دید واقعات وتجربات کی روشني مين ان كي والحول اوصاف وكمالات اما گريئة ابهم مقررين مين مولانامسسر حوم کے دیر بیندرفیق مولانا محمد عبداللہ شیشی مولاتا احمد کی قاسمی مولاتا تصبیح الدین د ہوی مولاتا عبدالحفيظ رحماني جناب ماويدمبيب جناب انورعلي د لوي محثورلال (سابن ايم يي) مولانا فضيل احمدقاسي جنرل سكريئري مركزي جمعية علما ومولانامزمل الحق حييني مولانا قاري تنفيق الرحمان ميرشي مولانا آس محرككز ارقاسي مولانا حفظ الرحمان ميرشي مولانارياض الدين مظاهر علوم دقف ايم و دو دسامد كنام فاص طور سے قابل ذكريس مدر بلسه مولانا عمد افضال الحق جو ہرقائي كي طرف مے منظوم خراج عقیدت مولانالعنیل احمد صاحب نے بیش کیا مولانا محد فرقان قاسی مہتم مامعد القرآن الكريم بجوراورمولانا بشيراحمدرا شدالاميني في مقاف برص الم

اس طرح کے تعزیتی جلسے منظوم ٹراج عقیدت ُ تعزیتی پیغامات ٔ تارُ اتی مضامین یقینا بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ہنگامہ خیز ہوئے ہیں لیکن حضرت مولینا وحیدالز مال کسیسرانوی نور النَّدم وقده كي شخصيت سے مطابقت نہيں رکھتے بيد درست ہے كدان كى زندگى مِنكامول سے بھر پور رہی اوراس طرح کے جو ہنگاہے موت کے بعد ہوتے میں میسٹر مجتنوں کا تقاضا یہ تھا کہ مولینا کے شایان شان ان کی شخصیت سے مطابقت رکھنے دالی کوئی یاد گارقائم کی جاتی یکی برس گزر کے بیں اس یاد گارکاء لی ادب کے طلبہ وطالبات کو ہنوز انتظار ہے۔

یہ ہے اس زندگی کا اختتامیہ جولالہ وگل سے عبارت تھی جس زندگی نے دوسرول کے لیے اسینے کر داروعمل ہے ایسے نقوش چھوڑ ہے کہ جس سے دل حق آگاہ ہمیشہ سرخی اور تابند گی عاصل کرتارہے گابظاہر د دنیا کے لیے پندرہ ایریل <u>۹۹۵</u> می دو پہر مخیارہ بجے آہمتہ آہمتہ جب انہیں سپر د خاک بحیاجار ہاتھااورلوگ در مٹھیاں خاک ڈاننے کے بعداسٹ کول سے گرال بار آنکھول اور بوجل قدمول سے واپسی کے لیے مڑے ہول کے ایک بار قبر کی طرف دیکھیا ہوگا تواسی وقت ظہر کی اوال کی آواز فضایس کو کی ہوگی۔

اللّه اكبرُ اللّه اكبرُ اللّه اكبر اللّه اكبر اللّه اكبر اللّه اكبر



# شخصیت-ایک حب ائزه

مولینائی پہلو دارشخصیت کے ہرگوشے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشٹس کی گئی ہے گھر بلوزندگی بیس وہ مد در جدمعادت مند فرزند مرپرست بھائی ، حقیقی معنوں بیس مشسر یک حیات شوہر شفین باپ اور جال نثار دوست نظرآتے ہیں۔

ان کی زندگی کے ابتدائی نقوش میں یہ پہلوقابل ذکر بیل کدانہوں نے ایک مردم خیز علاقہ میں جنم لیا تواسکی روایات کواپتا کراسکی شاخت اور بیجان برقسسرار کھنے کی کوششس کی۔ علاقہ میں جنم لیا تواسکی روایات کواپتا کراسکی شاخت اور بیجان برقسسرار کھنے کی کوششس کی ۔ علاقائیت کا بیمی وہ دیجان تھا جبکی وجہ سے وہ خود کو کیرانوی لکھتے رہے حالانکہ عہدشاب کی انگوائی سے لے کرموت کی آغوش میں ابدی آرام کرنے والی جگہ تک انہیں ویو بندی پرندرہا۔

دیوبند کو انہوں نے اپنی حیات کا سرنامہ بنایا اور وہی دیوبندان کا اختتامیہ بسنا انہوں نے دیوبند سے باضابط طور پر اپنی طالب علمی کا آغاز کیا لیکن حید رآباد کی دین سے انکار نیم کسیا جاسکتا کہ حید رآباد میں حالا نکہ ان کا قیام سال بھر سے کچھ ہی زیادہ دہامگر علامہ دشقی کی رہنمایا نہ زندگی نے ان کے اندر عربی زبان وادب سے متعلق جوشع روثن کر دی تھی وہ ان کی آخسسری سانس تک فروز ال رہی اور پھروہ دیوبندآئے۔

ریا کی طور پرکٹاکش کے ماحول میں ان کی شخصیت کے دوجھے بہت روثن ہوتے۔ (۱) مالات سے مقابلہ کرنے کا جذباتی رویہ

(۲) سپرانداختہ نہ ہونااور شاخ کل کی طرح نجک نہ آنے دیتا بلکٹبحرسے پیوستہ رہنا۔ اولوالعز لی تھی صلاحیتیں تھیں ۔اورانہیں بیاحیاس تھا کہ زندگی میں مسسرحلہ شوق مطے

270\_\_\_\_\_ نہیں ہوتا بلکہ سنے طوراورنی برق تحلی تلاش کرتے رہنا جا ہے اور یہ کہمون کی شان ہی یہ ہے: زم دم گفت گو گرم دم حبستجو رزم جو يا يزم جو يا دل و ياكب باز انہوں نے ہمیشہ ایسے کو دم جنجو گرم رکھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی شخصیتوں کامزاج نفیاتی طور يرشا باند بوجا تاب اورده:

> گاہے بسلاے بربحسن كاب برشماے خلعست دہند

رہتے ہیں۔مولینائی یوری زندگی ای والہار مگر وارفتہ کیفیت کی غماز رہی۔انہول نے ا پنی زندگی کاابتدائی حصہ بھی ساری سپولتوں اور فسسراغتوں کے میسر ہونے کے باوسٹ راہ حیات کی آبلہ یا نیوں میں صرف کیا۔انہوں نے کتابت سیکھی تواس کا بہترین مصرف بھی سیکھا۔ اور دینی کتب کی مختابت کومشعل راہ بنایا۔آج کمپیوڑ کاد در ہےلوگ کت بت کی باریکیوں ہے نا آشا بیل کین کاتب وخوش نویس جس طرح اپنی آنکھوں سےخون دل پیکا تاہے آئ اسسس کا انداز و کرناختکل ہے۔

مولینا تذریس سے وابستہ ہونے کے بعد بھی اس مشغلہ سے دست کش نہو ہے اور جمی جھی سخت ترین مالات میں بھی انہوں نے ناممکن اعمل سور تحال کو اپنی قلم کی گرفت سے مہل اورآسان بنادیا۔

وہ زندگی کے ہرشعبہ میں دخیل تھے۔ چتانجہ دمترخوان پر بیٹھ کرکھاتا ہو یا مطبخ ہے کھانا لانا ہو یالباس کاانتخاب ہو .....ان کے مزاج میں جونفاست اور شائنگی اور جوسلیقہ تھااسس کا اظہار ہوتا تھا۔ ثایدان سے بہتر اور کسی نے بھی میرصاحب کے اس شعر کو ہیں تمجھا تھا۔ شرط سليقة ہے جمسراكے امسرييں عیب بھی کرنے کو ہسنبر حیباہتے

اور بہاں بے اختیار یہ تھنے کو دل جا ہتا ہے کہ ای سلیق۔ نے ان کو نا کامیول سے کام لينے كاومت عطا كيا تھا۔

## تمناہے دل کے لیے مبان دی سلیقیہ ہمارا تو مشہور ہے

ادريه اليقان تعمير جوياجن صدسال كااجتمام جويا كيمب دارالعلوم كاقيام جوبرطرف جملكماريا یبی سلیقهٔ ممل زیر تی میں کہیں کہیں ان کیلئے مضرت رسال بھی ہوا شاید انہیں یہ خیال رہا ہوگا کہ د ضعداریال ٔ مروتیں بحبتیں مقسد کی **خاطراصولوں میں استقامت اور ک**ی خلوص ٔ اور ذہنی دیانت داری کے ساتھ کام کرنا ہی سلیقہ زند فی ہے جبکہ عام او کول کی نظریس شاید یہ معیارات مذتھے۔ شخصیت کے سلما میں یہ بہلو بھی پیش نظر رہنا جا ہے کہ اس کے سارے مدو خال اس کے ممل کی بناء پر تعین ہوتے ہیں ۔ اور جو بھی عمل انجام یا تاہے اس پرغور کرنا جا ہے کدوہ:

- منصوبہ بندطریقہ ہے اراد ہ کانتیجہ ہے 🔹 یا
  - (٢) اضطراري طور پرهمل يس آياب
- (٣) جوفیعلے کئے گئے ہیں یا جورا ہی منتخب کی کئیں ہیں ان کی بنیاد حب نہ باتی رہتے ہیں یا جذباتی تعلق یاان کے پس منظر میں منطقی اوراستدلالی پہلور ہاہے۔

ان نکات کی روشنی میں میں یہ عرض کرنے کی جمارت کروں کی کہ اپنی تمام زندگی میں د ومولینا وحیدالز مال نظرآتے ہیں ایک وہ جن کے قیصلے حب نہ باتی اوراضط سراری ہیں اور د وسرے وہ مولینا جوموج مجھ کرمنصوبہ بندطریقے سے تنازع للبقاء کے میدان میں سر گرم نظر آتے میں مالی درائل نہیں میں تو کتابت کے ذریعہ اپنااورا پینے عیال کے لیے رزق فراہم كرنا بمختلف كامول كواختيار كرنا البيس ترك كرنااورتصنيف وتاليف كيملسله يس منصوبه بسند طریقه سے کتابوں کی تیاری ا تکا خاکہ بنانا انہیں لکھنا ..... یہ وہ سارے عوامل میں جن کی روشنی

میں مولینا کی شخصیت کی وہ جہت سامنے آتی ہے جس کے لیے سواتے توصیفی کلمات کے کچھاور بسیل کھا جاسکتا۔ ایک شخص ہے جو نامساعد نگیں حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ جتنے بھی جھنکے گئیں کتنے ہی حوصلہ شکن پہلوسا منے آئیں وہ کئی پرواہ نہیں کرتا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سرگرم رہتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی Positive Approach یا مثبت طرز فرکو اپنا تا ہے کہیں بھی ان کارویہ تخریجی یا منفی نہیں ہے۔

لیکن دوسری طرف مولینا کے بہاں بہت سادے کام Impulsive یا بھا اندازیل انجام پاتے بیل نفرات میں کئی خصیت پر کسی واقعہ کا بیجائی اثر اپنارڈ ممل ای طرح ظام سرکر تا ہے کوئی ایک چھوٹا ساوا قعہ ہوا خوش ہو گئے نتائج اور کواقب کی پرواہ مذکی اور مسیدان میں کو دیڑے ہدوتانی سیاست میں پنڈت جواہر لال نہرو کی شخصیت Impulsive تھی ان کے ہرکام کے بیچھے جذبا تیت کا دفر مار بی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پنڈت تی کو گاندھی تی جیسی شخصیت ہرکام کے بیچھے جذبا تیت کا دفر مار بی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پنڈت تی کو گاندھی تی جیسی شخصیت مولین ابوالکلام آزاد کا منطقی فلسفیا ہذاور شخد امرائی آئیس کہنے نہیں کہنے نہیں دیتا تھا۔ ان دونوں شخصیتوں مولین ابوالکلام آزاد کا منطقی فلسفیا ہذاور شخد امرائی آئیس کہنے نہیں دیتا تھا۔ ان دونوں شخصیتوں کے جانب سے ہر طرح کی بیابند یوں کے باوجو د بسنڈت تی کا بیجائی مرائی ہندو متانی سیاست میں جہاں مجبوب بھی رہا۔

مولینا دحیدالز مال کو پنڈت نہر دہیں زندگی نہیں کی تھی کسیدانہ کاماحول مشرقی مزاج اور متوسط طبقہ کا جا گیر دارانہ نظام ہی ان کی کل کائنات تھی۔ انہیں ایسے رہنما اور احباب بھی نہیں ملے تھے ۔ جور دک ٹوک اور پابند یول کے ذریعہ ان کی شخصیت کے بیجانی رخ کی تہذیب و تربیت کرتے ۔ مارے فیصلے وہ خود ہی کرتے تھے چونکہ ان کامزاج تعمیری تھا اس لیے ان فیصلول سے زیادہ نقصال نہیں ہوتا تھا۔

مثلاً وہ مدرل تھے تدریس کے لیے بیضر دری ہیں ہے کہ تعمیر است کا بھی ماہر مہو خصوصاً ماہراد بیات کے لیے بیرمارے تعمیر اتی رخ غیر ضروری ٹیں کیکن مولینا کو دبیجی تھی اور و و بلا تکاف تعمیرات کی طرف متوجہ و گئے بونکہ فیصلہ جذباتی تھااس لیے آگے ہل کرسی نے یہ نہیں کہا کہ خشت و سنگ سے جو سرخی جھلک ربی ہے اس میں وحیدالز مال کے قطر تہ خوان جگر کی بھی سرخی شامل ہے ۔ بلکہ بہت بعد میں ہی بیاعتراض شروع ہوگیا کہ گار ہے میں سمنٹ ملانے کے بجائے مٹی اور بالوسے بھی کام ہل سکتا تھا ۔۔۔۔!!!

یکہا جاسکتا ہے کہ کوئی دوسری شخصیت جو جذبانی اور میجانی ندہوتی وہ اس کام کوئی طرح کرتی؟
تو پہلی بات یہ کہ مدرس او بیات کو صرف رہنما یا خطوط پر کام کرنا چاہئے تھا اپنی وا بنگی اس مدتک نہیں رکھنی چاہئے تھا اپنی وا بنگی اس مدتک نہیں رکھنی چاہئے تھی کہ مدرس او بیات کے بجائے انجینئر مجھولیا جائے اور مقامات حریری اور متنبی کے کلام پر انتدرا کات کے بجائے مزدوروں کے حماب کا گوشوارہ جا پکنے لگے!

مولینا نے بہت فیصلے ای طرح بحے مثلاً میں اب تک یہ مجھنے سے قاصر ہوں اور میری طرح کے تقریباً تمام طالب علم کا ہی طرف کرہوگا کہ قاری طیب صاحب مرحوم ومففور جیسی مقد ک اور برگزیدہ اور' ولی' بشخصیت سے اختلاف کا سبب کیا تھا؟ پھران اختلافات کو اتنی ہوا دسینے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے جشن صد سالہ کا ہم ہمہ تھا اور اس جی اپنی صحت کی پرواہ کئے بیٹے را تناانہماک اور در پھی سسہ اور یہ سب حضرت قاری صاحب کے دورا ہم ام جی تھے اور در مری طرف و بی قاری صاحب باد بدرتہ برنم استعفیٰ دسینے پرمجبور ہوگئے۔

ایک واقعہ اور عرض کرنا ہے دیو بند میں شہرت ہوتی ہے کہ مولینا و حسید الزمال ایک طلہ کو خطاب کرنے والے بیں مولینا نے اس خبر کی کوئی تر دید نہیں کی حالا نکہ انہیں اس جلسہ کی کوئی اللاع بھی نہیں تھی جلسہ ہوتا ہے اور مولانا اس جلسہ بیل پہنچ جاتے بیل عوامی نفسیات کے ریلے میں بہتے ہوئے تقریر کرتے بیل اور وہی تقریران کے لیے جانستان بن جاتی ہے۔ انکی پوری زندگی میں اس طرح کے واقعات اکثر ملتے بیل اور ایکے جذباتی فیصلے بھی نظرات کے ایم اور ایک جذباتی فیصلے بھی نظرات کے بیا اور ایک جذباتی فیصلے بھی نظرات کے بیا اور ایک جذباتی فیصلے بھی نظرات کے بیا اور ایک جنہاتی فیصلے بھی نظرات کے بیا اور ایک جنہا جائے گا۔ اس سیماب وثنی نے انہ سیس نقصال بھی بہنیا یا اور ایک کیا ہے بیا اور ایک کیا ہے بیا نے بیا نے بھی اور کا لفت کرنے والوں کو ایک ہمتے یا ریا بہانہ بھی مل گیا۔

خاندانی اعتبار سے بھی اور پیکن کی جوزندگی دیکھی جا پیکی ہے اس کے لحاظ سے بھی مولینا عمرورالمزاح بھی بجے جاسکتے ہیں اور جہال ایک باڈی بلڈرنسم کے لڑکے کی پیٹ ان سے ان کا رعب و دبد بداور حب لال ظاہر ہوتا ہے وہی محرور المزاجی اور خصد کی وہ کیفیت بھی ظاہر ہوتی ہے جس میں انسان کو اسینے ہاتھوں پرقابونیس دہ جاتا۔

یدو، چھوٹے چھوٹے نقطے بیل جن سے مولینائی سیمانی کیفیت کا اندازہ نگایا جا سکتا ہے۔
اس پہلو نے ایکے بیمال وہ استواری کیفیت نہ پیدا ہونے دی جو تخصیت کالازمی عنصر ہوتی ہے۔
مولینا وحید الزمال انسان تھے اور بشری کمزوریوں کی طرف اس لیے انثارہ بھی کردیا
میل کہ جیرو پرتی کا الزام ندلگیا جا سکے ۔ان کے بہال فامیال اور کمیال نسبتاً ثاذیل اور خوبیال
نیادہ یں ۔وہ عرفی ادبیات کے صرف مدرس نہ تھے بلکہ عرفی زبان وادسے کے سے عاشق
نیادہ یں ۔وہ عرفی ادبیات کے صرف مدرس نہ تھے بلکہ عرفی زبان وادسے کے سے عاشق

میرے تساخلے پی لسٹ ادسے اسے اسٹ ادسے ٹھکانے لگادسے اسے

وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر طالب علم عربی کے مزاج (ETHOS) کو اپنی روح کی مجرائیوں میں اتار دے۔ اور بھی و جھی کہ وہ ایک کامیاب مدرس رہے۔ جننے بھی ان کے ثاگر دیتھے انہوں نے مولینا کے پڑھائے ہوئے ہر بین کوحرز مال بنا کرد کھتے تھے۔

تدریس کے سلم یا وہ بجا طور پریہ سیجھتے تھے کہ مدر سی کو صرف پڑھانا نہیں چاہئے بلکہ الکھانا" بھی چاہئے اور کھانے کامطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو کوئی مضمون املا کراتا دے بلکہ کھانے کامطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک طرف تو اپنے طلاب کے دائر ہے کو وسعت دے اسپنے افکار و خیالات اور اسلوب و طرز تحریر کی دولت کو عام کرے دوسری طرف ان کے سامنے آپ نمونہ بھی چنٹن کرے کہ طالب علمول میں ترغیب تحریص و تشویل تحسر پر بہیدا ہوؤہ ما منے آپ نمونہ بھی چنٹن کرے کہ طالب علمول میں ترغیب تحریص و تشویل تحسر پر بہیدا ہوؤہ ما کھیں سسان طرح کی تحرین ان کی آئندہ زندگی کے لیے نہایت خوشگوار نتائے بیدا کرے گا۔

راقمۃ الحروف نے دمولینا ہے درس لیاندانہیں دیکھالیکن ان کی تحریروں میں جسس طرح ان کی شخصیت ابھرتی ہے وہ ایک مثالی مدرس کی ہے اور یہ مثال مدرس روایتی ملائے مکتبی ہے بالکل الگ نظر آتا ہے۔

مزاح میں نفاست ٔ شاکسی سلیقہ حن ترتیب ٔ اور و وسر سید والا ماڈرن ازم کہ ابنی اسلامی شاخت پرکوئی نشان رہ لگنے پائے کیکن اگر مغرب میں کچھ بہتر ہے تواسے اپنالیا جائے ۔ ان کا یہ طریقۂ کاران کی حیات کے ہررخ میں نظر آتا ہے اپنے شاگر دول کے ساتھ حن سلوک کام کرنے کا طریقۂ کاران کی حیات کے ہردخ میں ہم آ ہنگی ..... یہ وہ تکات بی جنہول نے بحیثیت مدرس مولینا کی زعد گی کو مٹالی بنادیا۔

و وان چندلوگوں میں سے تھے جو سبک ساران سامل رہنا پرنہسسیں کرتے تھے بلکہ طوفانول سے بگرانے کاعزم وحوصلہ رکھتے تھے انہول نے کئی منزل پربھی گریزیافرار کاراسست اختیار نہیں کیا بلکہ حوادث سے بحرانا ان کامزاج ریام گریہ تصب ادم تنفی رخ کے سب تھ بہت کم ر ہا مثبت پہلو کے ساتھ زیاد ور ہااوراس کی قیمت بھی انہوں نے ادا کی چتانجے جش صد سے الہ کے موقع پران کا کام کرنے کاطریقداس کے بعدانتظامیہ سے تصادم اور پھرنے انتظامیہ ميل خود ان كى شمولىت اور بھر بتدريج ان كاالگ كيا حب انايه سب كوشے اپنى حب كه پرر ہے وہ اصولوں کی خاطراز لے مگر جب ان کی شخصیت نشانہ بنی تواپنی ذات کے سلسلہ میں انہوں نے آخری لمحات میں سب کچھ بڑے صبر وسکون سے برداشت کیا۔اس موقع پران کے کردار کا بیہ رخ یادگارے کروہ ہرطرح کے تصادم سے گریز کرتے رہے اور جو کچھ بھی ان کے بارے میں ارباب مل وعقد فیصلے کرتے رہے اسے جب جاب قبول کرتے رہے۔ ہاں آخری کمحات میں جب ان کے اقتدار پرنہیں بلکدان کی تدریس پرضرب پڑتی ہے اور انہیں دارالعسلوم سے الگ کردیا ما تا ہے تو وہ خاموش نہیں رہ پاتے ۔ان کے دضاحتی بیانات صرف د فاعی حیثیت ر کھتے ہیں جہیں جین سرور جارہ انکیفیت یا طنزیدا ندازنظر آتے ہیں۔ جس سے میں نے بھی صرف نظر کیا ہے اور آپ بھی صرف نظر کریں۔

و دا بے طلبہ میں بے مدہر دلعزیز اور مقبول تھے تحائف وہدایا قبول فرماتے تھے او رید تخائف وہدایا قبول فرماتے تھے او رید تخائف مٹھائی کے ڈبول یا بھیل کی ٹو کر پول تک محدود نہ تھے ان میں کارفرید نے تک کی رقم شامل ہوا کرتی تھی ساتھ ہی ساتھ اشاعتی پروگرام بھی اور اس منصوبہ کے سارے اجزاء پر بھی طلبہ کی نظر ہوا کرتی تھی ۔ و د مالی طور پر خدمت اشاد کے لیے تیار ہا کرتے تھے ۔

ان کے کی واد نی کارنامول میں کچھے کتابیں میں جو ابتدائی درجات سے متعلق میں اور کچھ تشریحی محتب میں مگران کاسب سے بڑا کارنامہان کی بغات میں ۔

اد فی شخصیتیں لغات سے گریزال رہتی میں اوراس لیے گریزال رہتی میں کہ مدون لغت اسپے انداز سے نشانات کے معانی متعین کرتا ہے۔ دال کو مدلول تک لیے جاناا شار ہے کو مشارالہ یہ تک بہنچا نااورلفظ کے استعمال پر روشنی ڈالٹا یا حالات کے بدلنے پر معسانی کی تندیلی کی نشاند ہی کرنامہ ون لغت کا کام ہے لیکن او یب کہتا ہے:

مستند ہے میرافر مایا ہوااس کا خیال ہے کہ لفظ کے امکانات ہوتے ہیں لفظ کی سمت وجہت ہوتی ہے وف دیکھنے ہیں کم خمیدہ بوڑھیا کی طرح دال (د) بن کرنظراتے ہیں اور بل کھائی ہوئی چوٹی کی طرح ہم (م) نظراتی ہے وہ الفاظ کے بصری اور سما کی پیکر پر زور دیتا ہے اس طرح ادیب تخیل کارشۃ زمین سے جوڑتا ہے کیاں لغت نویس زمین ہی پر جلتا بھرتا ہے۔

مرح ادیب تخیل کارشۃ زمین سے جوڑتا ہے کیاں لغت نویس زمین ہی پر جلتا بھرتا ہے۔

یہ عرض کئے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ مدرس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمینی حقائق سے سے عرض کئے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ مدرس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمینی حقائق سے آشا ہولغت پراس کی گرفت مضبوط ہولیکن تھوڑا اسا تخیل اور لفظ کے امکانات اور اس کی وسعت اور اس کی گرفت مضبوط ہولیکن تھوڑا اسا تخیل اور لفظ کے امکانات اور اس کی وسعت اور الفاظ کو نے معانی دیسے کی صلاحیت بھی جونی جائے۔

مولینانے اپنی لغات کے ذریعداس روایت کو آگے بڑھایا جوع بی میں پیلی آری تھی اور اان کی روایت کی روایت کی آری تھی اور اان کی روایت کی یہ توسیع ہندو متان میں ایک نیا نشال منزل بن گئی۔ بلکدا گریہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ انہوں نے عربی دنیا میں پر ہم ہندی کوسر بلندر کھا لوگ نوائے تجاز پر فسسر یفتہ تھے یہ دولینا نے ثابت کیا نوائے ہند میں بھی تجازی لئے ہو گئی ہے!

مولینا وحید الزمال کیرانوی ایک عبقری شخصیت کے مالک تھے معمولی سے معمولی میں مندر کی تلاش بھی ان کی ایک خصوصیت تھی گئتہ پرنظر دکھنا اور ہر جزو میں کی کو دیجھنا اور قطرہ میں سمندر کی تلاش بھی ان کی ایک خصوصیت تھی کہ کہ ممندر سے پانی کی بوند نکال کراسے سمندر بناد سے تھے اور کل سے جزو کو نکال لینا اور پھر اس جزو کوکل بناد بناان کا کارنامہ تھا اور اس سے بناد سے تھے اور کل سے جزو کو نکال لینا اور پھر اس جزو کوکل بناد بناان کا کارنامہ تھا اور اس سے متصف کیا ہے ان کے شاگر دوں نے انہیں 'رجال سازی' اور' کر دارسازی' کی صفات سے متصف کیا ہے وہ ایک دیدہ ورمدرس تھے ۔ انہوں نے عربی تدریس کی عرب و وقار میں اضافہ کیا اور ایک نئی جہت سے عربی تدریس کی عرب و وقار میں اضافہ کیا اور ایک نئی جہت سے عربی تدریس کی از مان بنانا کوئی کمال نہسیس بے بلکہ صاحب کتاب بنانا ورکر دارساز بنانامہ درس کا سب سے بڑا منصب ہے۔

نظسملی ہے تواس کو بہارساز بنا نظسم کو مائل مگینی بہار مدکر

مولینا نے اسپے اکترابات سے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک ایتھے انران تھے اپنی تمسام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ وہ بیکرنوری تو نہ تھے مگر بندرته مولا صفات تھے ثاید ایسے بی افراد پر میرَ ماحب کا شعرصاد ق آتا ہے:

> مت سہل جمیں مانو پھر تا ہے فلک برسول تب خاک کے یددہ سے انسان نکلتے ہیں

> > تمت بأكنير

# فهرسالمراجع والمضادر

| الم المولف/المصنف              | اسم الکتاب                                       | رقم |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| ڈاکسشرٹبیراحسید                | عبدمغليه بيس عربي ادب كاارتقاء                   | 1   |
|                                | لمبقيبات نامرى                                   | r   |
| Prof. Childe                   | What happened in history                         | ۳   |
|                                | تاریخ فیروز شای ۱۱ _ ۱۲                          | ~   |
|                                | براتین الراد طین ۵۳ _ ۵۳ ۲                       | ۵   |
|                                | اخارالاخيار٢٢٧                                   | 4   |
|                                | تذكر اطماء بيندش ٢٣٦                             | ۷   |
| ڈ اکٹر عبداکٹسیسے              | عربي اوب كى تاريخ                                | ٨   |
|                                | مجمو ملمى خلوط                                   | 9   |
|                                | نقش حیات                                         | 1-  |
| دُ ا <i>ڪثر سس</i> يدعا بدخيعن | جندومتانی مسلمان آئیندایام <u>می</u> ل           | H   |
|                                | التى نوت كز ش ١٨٨٠ يى ١٨٨٠                       | il. |
| ڈاکٹر تاراچہند                 | . تحریک آزادی بهند (چهارم)                       | 18" |
| رام کو پال                     | Indian Muslim                                    | 114 |
| مولانا نورعالم لسيل الميني     | و ۽ کو ۽ کو کن کي بات                            | 10  |
| ويجاسته                        | ترجمان دارالعسلوم مولاناوحيدالز مال كيرانوي نمبر | Pf  |

#### DR. MEHJABEEN AKTHER

Associate Prof. of Arabic & Head O.U.C.W

#### LIST OF PUBLISHED BOOKS

| FIGURE LABRIQUED BOOK2 |                                                                                            |                         |                  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| No.                    | Name of the books                                                                          | Year/Place              | Published        |  |
| 1                      | التلخيص العربي للنائشين (الجز الثاني)                                                      | 1998+05+10              | Compiled         |  |
|                        | Al Arabiyatu Lil Nasheen part Il Revised & Edited for B.A. Students C.L. 1st year          | Hyderabad               |                  |  |
| 2                      | نتائج الفكر الادبى للاديب امين الريحاني                                                    | 1998+99                 | Published        |  |
|                        | Nataijul Fikrul Adabi Lil Adeeb Ameenur Rahani                                             | Hyderabad               | ld               |  |
| 3                      | Eleven Surahs of the holy quran for Intermediate                                           | 2001+2005               | Compiled         |  |
| Ľ,                     | 2nd year students                                                                          | Hyderabad               |                  |  |
| 4                      | المنتخبأت من النثار والنظم (لطلاب بي اك) Selected lessons from prose & poetry for B.A. 3rd | 2002+05+10              | Compiled         |  |
|                        | year optional students                                                                     | Hyderabad               |                  |  |
|                        | د کئی مفتویوں میں مذھبی کردار                                                              | 2003                    | Published        |  |
|                        | Daccani masnavee main mazhabi kirdar                                                       | Hyderabad               |                  |  |
| 6                      | مساهمة الشيخ محمد عبدة في الإدب العربي Contribution of "Shaik Mohd. Abdahu" to arabic      | 2004                    | Published        |  |
| Contribution           | literature                                                                                 | Hyderabad               |                  |  |
| 7                      | العبرة ثماجاء في الغزوة والشهادة والهجرة                                                   | 2005                    | Manu             |  |
|                        | Alibratu mimma jaa fil gazwa wal shahadata wal hijri by nawab siddiq hasan khan            | Bhopal                  | script<br>Edited |  |
| 8                      | عربي ادب كأ امام . جاحظ                                                                    | 2002+2007               | Published        |  |
| _                      | Arabi adab ka imam "Jahez" - An analytical study                                           | Hyderabad               |                  |  |
| 9                      | الامثأل الحديث وجوانبها الادبية واللغوية والتوجيهة                                         | 2009                    | Published        |  |
|                        | Al Amsal fil hadeesa nabawi                                                                | Hyderabad               |                  |  |
| 10                     | مولاتاوحيد الزمان كيرانوي حيات وخدمات                                                      | 2011-12                 | Published        |  |
|                        | Moulana Waheeduzzama Keeranwi<br>Life and Work                                             | Hyderabad               |                  |  |
| 11 (4                  | تلخيص النحو (لطلاب لي اے)                                                                  | 2008+10+11              | Published        |  |
|                        | Talkhees-ul-Naho                                                                           | Hyderabad               |                  |  |
| 12                     | تلغيص البلاغة                                                                              | 2008+10+11              | Published        |  |
|                        | Talkhees-ul-Balagha                                                                        | Hyderabad               |                  |  |
| 13                     | Easy Arabic grammer in English for school college & P.G. students                          | 2008+10+11<br>Hyderabad | Published        |  |

### مولانا وحیب دالزمان كيرانوي كي غير مطبوعه و كشندي " القاموس الموصوعي " سير كتابت شده مسوده كاعكس

# مليوسات اكيرے دغيره)

وكسيخ دميلاء فنؤوا وكسنداع خاهرة پاک، نجس (نا پاک) عَتَشَقُ وَ كُفُورَدُ } شَاعْمُ ﴿ وَالْمُ } مهيك عليظ وموا ورميق وباركيه مكوى ويرسى كياموام عنتيق وتنكس فضغاض وترصيلام تام ، مطابق للجسم وفث إ عوموی: رضمین کردے قطني : سرق يُرْع صُونى: كتانى: فرا على كاير بَدُلَةٍ، خُلَّةٍ:

سوث، كيرون كاجروا ي حُلَل . كَيْسَ عُ لَبُنّا : كَيْرْ عَيِيننا خُلُعٌ \* خُلُعا : مُجْرِعا أَدْنَا خاط وخياطة : سيا

اد لکرے

غياش : بن سلا كيرًا وبرقسم كار ي مُلابِسُ تَبَابِ: كَيْرُب (تطهور) فياب جاهزة: تيارالروكرك علبوسات: پنج كريمزي كرمدوي لباس: كرف ، ورسي ج البسطة فانجو إشائزار إساذح مسيط دساده، غين (قيق ) رحيص (سنت) خِيق (يرانا) هيديد انيا، بالى د برسيره به تنوّق ( بينًا بوا) مرقوع ابوندنكابوا مخيط وسلاموا ابيض اسفيدا ملوَّ ن و رحكين) مُعَلَنَ (وحاليول . مُطَوَّرُ ﴿ مَجِولُوادِ مِصِيوعٌ ۔ ارسگابوا مفسول آيتيا (راي كلين كياجوا) نظيعت وصاحت

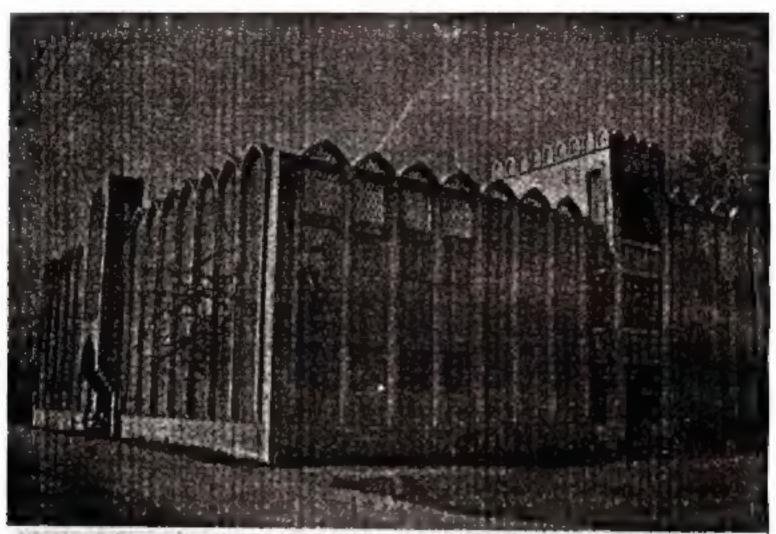

والدين بيس كي تعير مولانا وحيد الزال صاحب معاول بهتم وارالعلوم كي زير تران بتروع بحاياً-

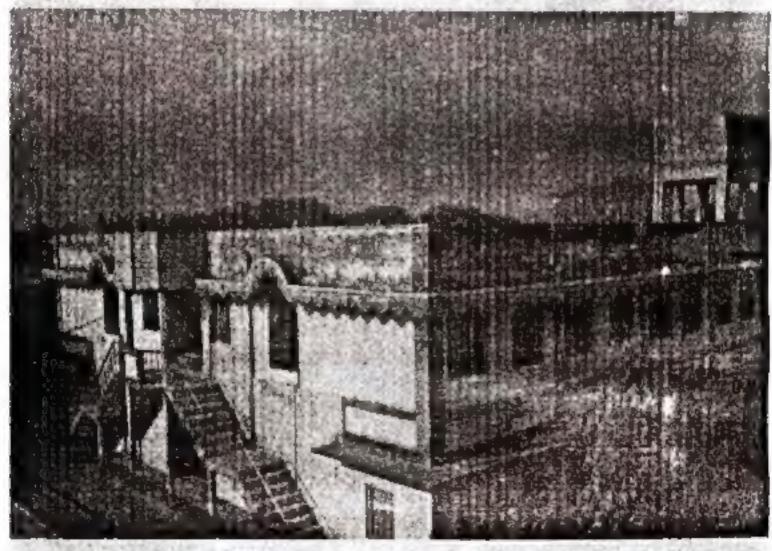

دواق خالد (خالد كم سل ) جس كى تعير مولا أوحيد الزال صاحب كى نگرانى يى اىجام بذير مولى أ



کتب بنانه دارالعلم کا دو مترار برکده جرامیاسس صدمال کے موقع برمون اور داران ماحب کا زردگال تعدیب درموا ب



دفترتطیمات کا حدیدعارت جراحبلاس مدرساله کرموتع برمولایا وحی دانزال ماحق کی زیر نگرانی تعمیب رمونی به



# MOULANA WAHEEDUZ-ZAMA KEERANUI LIFE AND WORK

DR. MEHJABEEN AKTHER

Osmanial niversila